

المنافق المنا



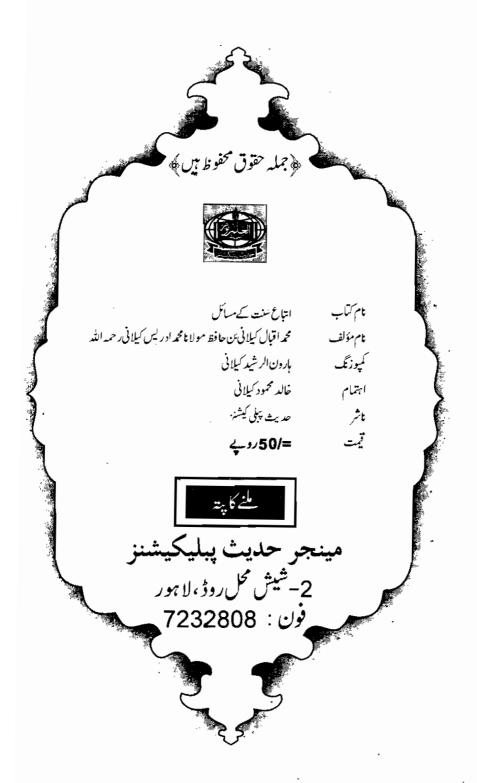

#### فهرست

| صفحةبر | نام ابواب                        | اَسْمَاءُ الْآبْوَاب                        | نمبرشار |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 8      | بسم الله الرحن الرحيم            | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ     | 1       |
| 48     | اصطلاحات حديث                    | إصْطَلاَحَاتُ الْحَدِيْثِ                   | 2       |
| 49     | نیت کےمسائل                      | أَلِنَــــيَّــةُ                           | 3       |
| 50     | سنت كى تعريف                     | تَعْرِيْفُ السُّنَّةِ                       | 4       |
| 53     | سنت قرآن مجيد كي روشني ميں       | أُلسُّنَّةُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ          | 5       |
| 60     | سنت کی فضیلت                     | فَضْلُ السُّنَّةِ                           | 6       |
| 65     | سنت کی اہمیت                     | أَهَمِيَّةُ السُّنَّةِ                      | 7       |
| 75     | سنت كااحترام                     | تَعْظِيْمُ السُّنَّةِ                       | 8       |
| 79     | سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت | مَكَانَةُ الرَّأْي لَدَى السُّنَّةِ         | 9       |
| 83     | قرآن مجھنے کے لئے سنت کی ضرورت   | إحْتِيَاجُ السُّنَّةِ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ   | 10      |
| 92     | سنت پرمل کرناواجب ہے             | وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ             | 11      |
| 103    | سنت اورصحابه كرام تنكاللَّيْمُ   | أَلسُّنَّةُ وَالصَّحَابَةُ                  | 12      |
| 112    | سنت ائمه کرام کی نظر میں         | ِ<br>السُّنَّةُ وَالْأَلِمَّةُ              | 13      |
| 118    | بدعت کی تعریف                    | تَعْرِيْفُ الْبِدْعَةِ                      | 14      |
| 119    | بدعت کی مذمت                     | ذَمُّ الْبِدْعَةِ                           | 15      |
| 127    | ضعیف اورموضوع احادیث             | أَحَادِيْتُ الصَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ | 16      |

# 

اے لوگو، جو اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیْتِ مِرِ ایمان لائے ہو،

میری بات ذراغور سے سنو .....!

- وہ رسول محترم مَثَاثِیْمِ جن پراللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل فرما تا ہے۔
- وہ رسول محترم ملائیڈ جن کے لئے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
- وه رسول محترم مَنَا عَلِيْظِ جن كي عمر كي قتم الله تعالى نے اپني كتاب مقدس ميں اٹھائى

-4

- » وہ رسول محترم مَثَاثِیَّمُ: جن کی زندگی کواللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔
- وه رسول محترم مَنَا لِيُنَافِي جن پرايمان لانے كا وعده تمام انبياء كرام سے عالم ارواح ميں
- وه رسول محترم مَاليَّيْظِ جنهيں الله تعالی نے معراج جسمانی کے شرف سے نوازا۔
  - وہ رسول محترم منافیر عن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرانبی آنے والانہیں۔
    - @ وه رسول محرّم مَلَا يُعْيَرُم: جن كِخوش مونے سے الله تعالی خوش موتے ہیں۔
- وہ رسول محترم مَلَا ﷺ جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں۔
  - وہ رسول محترم مَثَاثِثِمَ: جن کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔
  - وہ رسول محترم مَثَاثِینَ جن کی نافر مانی ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔

<u>មេរីសម្រាស់លេខបាល់បាល់បាលប្រហែលបាលប្រហែលបាលបាលបាលបាលបាល</u>

| وہ رسول محترم مَالْ اللِّهُمْ: جن کے کسی بھی فیصلے یا تھم سے روگردانی سارے نیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| اعمال برباد کردیتے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| وه رسول محترم مَنَا لَيْنِمَ جن سے آ کے بردھنے کی کسی کواجازت نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             |
| وه رسول محترم مَالَيْدُورُ، جن كے حضور اونجى آواز ميں بات كرنا بنى دنياوآ خرت بربادكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| وہ رسول محترم سُلائیں: جن کی اطاعت میں جنت اور نافر مانی میں جہنم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             |
| سب اس رسول محترم مناطق کی امت سے ہیں۔ ہم سب نے اس رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9             |
| محترم مَا النَّيْمُ كاكلمه برمها ہے۔ ہماری نسبت اسی رسول محترم مَنَا النَّيْمُ كے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ہے،تو پھر یہ کیا کہم نے علیحدہ علیحدہ نسبتیں قائم کررتھی ہیں،علیحدہ علیحدہ فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| لک بنا لئے ہیں ،علیحدہ علیحدہ نام رکھ لئے ہیں اور پھراپنی اپنی نسبت ،اپنے اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اورمسأ        |
| ہ، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نام پر فخر جمّانے میں خوثی محسو <i>س کرتے ہیں۔</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> فر_</u> ق |
| اے لوگو، جواللداوراس کے رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ |               |
| ے دل اپنے اپنے پسندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پھروں سے بھی زیادہ پختی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بمار          |
| وئے ہیں کہ سنت ِرسول مناہ لیے اس لینے کے باوجودہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.            |
| الله اوررسول مَالِيْظِيم برايمان لانے والو! ذرا كان لگا كرميرى بات تو سنو، صحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ے<br>* '      |
| سيدنا حضرت انس منى الدَّمَة سيخ مِين، رسول الله مَا لَقَيْحُ فِي فرمايا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رسول          |
| مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ (متفق عليه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| "جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ى ومسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (بخار         |
| ا کی سلم)<br>اےلوگو،جوایمان لائے ہو!ہم سب نے رسول محترم منافظیم کاارشادمبارک س<br>شیخورکریں کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| یئے غور کریں کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ليا_آ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| <u>កំពង់បានប្រាស់បានប្រាស់បានប្រាស់បានប្រាសាលកែក បានប្រាស់បានប្រាស់បានបានបានបានប</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Citi          |

# بسرانة التوالية

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، أمَّا بَعْدُ !

دین اسلام میں رسول اللہ مَلَا لِیُمُ کی اطاعت اس طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾

د جس نے رسول الله مَالِيُّمُ كَى اطاعت كى اس نے الله كى اطاعت كى '' (سورہ نساء، آيت نمبر 80) سورہ محمد ميں ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ ﴾

"ليالوكو، جوأيمان لائع مو! الله اوررسول (مَاللهُ عَلَيْم) كي اطاعت كرو (اوراطاعت عانح افراف

کرکے )اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔''(آیت نمبر 33)

وجوب اطاعت کی وجہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے واضح فر مادی ہے:

﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيَّ يُوْحَى ﴾

"محمد (مَنْ الْفُرُمُ ) اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وی ، جوان پر نازل کی جاتی ہے، وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ " (سورہ جم، آیے نہر 3)

چنانچەرسول الله مَن الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَيْك عَلَيْك الله

کے ذریعے آپ مُٹاٹینے کم کوسکھایا تھا۔نماز وں کے وہی اوقات مقرر فر مائے جواللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل عَلَائِكَ كَ ذِرِيعِ آبِ كُوبِتلا عَ تَصاور نماز كاوبي طريقه امت كوبتلا يا جوالله تعالى في حضرت جرائيل عَلائك کے ذریعے آپ مُنافِیْکُم کو بتلایا تھا۔ رسول اکرم مُنافِیکِم کی حیات طبیہ سے ایسی بہت می مثالیں ملتی ہیں کہ دین مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وی نہ آ جاتی آپ مالی محاب کرام تفالله کے سوالات کے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔حضرت اولیں بن صامت نفاط بی بیوی حضرت خولہ تناه مَنا سے ظہار (بیوی کواینے او برحرام کر لینا) کر بیٹھے تو حضرت خولہ ٹناھ بنا نبی اکرم مَلاَثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ۔مسلد دریافت کیا ،تو آپ مَالْتُوْلِم نے اس وقت تک جواب نہ دیا جب تک وحی نازل نہ ہوئی۔ روح کے بارے میں آ ب مُلا تی کا است سوال کیا گیا ، تو آ ب مَلا تی کا اس وقت تک خاموثی اختیار فرما کی جب تک الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل ملائلہ جواب لے کرنہ آ گئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم مَالْقِيْلُ سے میراث کے بارے میں سوال کیا گیا ، تو آب مَالْقِیْلُ نے وی آ نے تک کوئی جواب نہ دیا۔ ایک انصاری حاضر خدمت ہوااورعرض کیا'' یارسول اللہ مَثَاثِیْنِ اگرایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مردکود مکھ لے تو کیا کرے؟"اگرمنہ سے (گواہوں کے بغیر) بات کرے، تو آپ مدِ قذف لگا کیں گے اگر (غضہ میں )قتل کردے تو آپ قصاص میں قتل کروادیں گے اور اگر پُپ رہے تو خود بیج و تاب کھا تارہے گا۔''اس يررسول الله مَثَاثِيَّةً في خدعا فرما كي " يا الله! اس مسئله كا فيصله فرمال " چنانجيه الله تعالى نے لعان كي آيات (سوره نور، آیت نبر 6 تا9) نازل فرما کیں ، تب آپ مالا نیم نے سائل کو جواب دیا۔

اطاعت رسول مَنَا لِيُنْ کِ بارے بیں یہ بات پیش نظر ردّی چاہئے کہ رسول اکرم مَنَا لِیُنْ کُم کا طاعت صرف آپ مَنَا لِیْنَمْ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ مَنَا لِیُمْ کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے فرض قرار دی گئی ہے۔سورہ سباء آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلَّنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ﴾

"ا حمد (مَا اللَّهُمُ ) ابهم نے آپ کوتمام بن نوع انسان کے لئے بشیراور نذیر بنا کر جمیجا ہے۔"

سورهانعام میں ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَ أُوْحِىَ إِلَىَّ هَلَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ ﴾

''میری طرف میقر آن نازل کیا گیاہے تا کہ میں اس کے ذریعیتہ ہیں ڈراؤں اوران لوگوں کو بھی جن تک یقر آن ہنچے۔'' (آیٹ نبر19)

اطاعت ورسول مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْدِم نَ بِارے مِیں صحیح بخاری کی بیصدیث بڑی اہم ہے۔رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

﴿ فَلاَ وَ رَبُّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي الْفُسهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾

" اے محمد (مَالَّ الْمُعَلِّمُ)! تمہارے رب کی قتم! تم لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلا فات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیس پھر جو فیصلہ تم کرواس پراپنے ول میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سرتسلیم خم نہ کرویں۔ " (سورہ نساء، آیت نمبر 65)

کو یااطاعت رسول منافیتی اورایمان لازم و ملزوم ہیں، اطاعت ہے تو ایمان بھی ہے اطاعت نہیں تو

ایمان بھی نہیں۔ اطاعت رسول منافیتی کے بارے میں قرآنی آیات واحادیث نثر یفد کے مطالعہ کے بعدیہ
فیصلہ کرنامشکل نہیں کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فروعی مسئلہ کی سی نہیں بلکہ بنیاوی تقاضوں میں
سے ایک تقاضا ہے۔

#### كتاب وسنت ،عقا ئداوراعمال كے محافظ ہيں:

عقائداوراعمال میں تمام تربگار كتاب وسنت كونظرانداز كرنے سے پيدا ہوتا ہے۔ وحدت الوجود،

وحدث الشہو د، حلول، تصویر شخ ، اطاعت شخ ، مقام ولایت ، باطنی اور ظاہری علم ، مرنے کے بعد برزگوں کا تصرف ، وسیلہ علم غیب ، استمد اد ، اور رُووں کی حاضری جیسے باطل عقا کداور سم فاتحہ قُل ، چالیسواں ، قرآن خوانی ، عرس ، محافل میلاد ، اور ساع جیسے غیر اسلامی عقا کد واعمال آئیس حلقوں میں مقبول ہوتے ہیں جہاں کتاب وسنت کی تعلیم مفقو دہوتی ہے۔ اس کے برعس کتاب وسنت کو مضبوطی سے تعامنا تمام باطل عقا کداور اعمال سے محفوظ رہنے کا واحد یقینی راستہ ہے۔ 218 ھیں مامون الرشید کے عہد حکومت میں معز لدکے باطل عقید ہے " قرآن گلوق" ہے کو مامون الرشید نے حکومت کے تمام علماء سے منوانے کی کوشش کی ، تو امام احمد بن طبل رحمہ اللہ اس خود ساخت عقید ہے کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑ ہے ہوگئے۔ جیل میں تازہ دم جلاد وکوڑ ہے مارکر چیچے ہے جاتے اور امام موصوف سے پوچھا جاتا" قرآن گلوق ہے باغیر گلوق ؟ "ہر بار امام دوکوڑ ہے مارکر چیچے ہے جاتے اور امام موصوف سے پوچھا جاتا" قرآن گلوق ہے باغیر گلوق ؟ "ہر بار امام احمد بن خبل رحمہ اللہ کی زبان سے ایک ہی جو اب لکھا:

﴿ اَعْطُونِي شَيْنًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ حَتَّى اَقُولَ بِهِ ﴾

"لعن مجصالله تعالى كى كتاب ياسنت رسول مَلْ الله المسيح كونى دليل لا دوتوت للم كرول كا"

مصلحت اور حكمت كاكوئى بهى مشوره امام احمد بن منبل رحمه الله كورسول الله منا في المنظم كفرمان:

﴿ إِنِّى فَلَا تَوَ حُتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا اَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيّهِ ﴾

"میں تہارے درمیان ایی چیز چھوڑے جارہا ہوں جے مضبوطی سے تھاہے رکھو گے تو بھی گراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔" پڑعمل کرنے سے روک نہ سکا، جس کا تیجہ یہ لکلا کہ پوری امت مسلمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس فتنے سے محفوظ ہوگی۔ آج جبکہ باطل عقا کداور بدعات کہ پوری امت مسلمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس فتنے سے محفوظ ہوگی۔ آج جبکہ باطل عقا کداور بدعات جگل کی آگ کی طرح بڑھتے اور پھلتے چلے جارہے ہیں ان سے محفوظ رہے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ کتاب وسنت کی دعوت اور اشاعت کا زیادہ کے کہ کتاب وسنت کی دعوت اور اشاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔

# كتاب وسنت، اتحادِ امت كى واحد متحكم بنياد ب:

امت مسلمه میں اتحاد کی ضرورت اور اہمیت محتاج وضاحت نہیں ، فرقہ واریت اور گروہ بندی نے

دین و دنیا دونوں اعتبار سے ہمیں نا قابل تلائی نقصان پہنچایا ہے جس کا مشاہدہ ہم وطن عزیز میں گزشتہ طویل عرصہ سے کرر ہے ہیں اوراس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ وطن عزیز میں اسلای نظام حیات کے نفاذ میں بعض دوسری رکا وٹوں کے علاوہ ایک برسی رکا وٹ فرقہ واریت اورگروہ بندی بھی ہے اگر بھی اسلای نظام کے نفاذ کا کے نفاذ کی منزل قریب آتی ہے تو اچا تک ایک طرف سے کتاب وسنت کی بجائے کسی ایک فقہ کے نفاذ کا مطالبہ ہونے لگتا ہے جس کے نتیج مطالبہ شروع ہوجا تا ہے۔ دوسری طرف سے کسی دوسری فقہ کے نفاذ کا مطالبہ ہونے لگتا ہے جس کے نتیج میں پیش رفت کے بجائے مسلسل پہپائی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حقیقت بیہ کردین اسلام کے نفاذ کے لئے میں پیش رفت کے بجائے مسلسل پہپائی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حقیقت بیہ کہ دین کی علمبر دار جماعتوں کے میں جانے والی تمام کوششیں اس وقت تک برکار ثابت ہوں گی جب تک دین کی علمبر دار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب وسنت کی بنیاد پر ایک حقیقی اور پائیدار اتحاد قائم نہیں ہوجا تا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے وہاں دین خالص یعنی کتاب وسنت پر متحد ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ لا تَفَرَّقُوا ﴾

''سب مل کراللہ تعالی کی رسی کومضبوطی ہے تھامواور تفرقہ میں نہ پڑو۔''

اس آیت میں مسلمانوں کوفرقہ واریت اورگروہ بندی سے منع فرما کرجبل اللہ (یعنی قرآن مجید) پر متحدر ہے کا تھم دیا گیا ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار بارا طاعت رسول منا لیا تھا کہ کو واجب قرار دیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رشی ، جے مضوطی سے تھا منے کا تھم دیا گیا ہے اس میں از خو د دونوں چیزیں سسکتاب وسنت سے آتی ہیں لہذا قرآن مجید کی روشنی میں جو اتحاد مطلوب ہے اس کی بنیاد کتاب وسنت ہے ہے کہ کس دوسری بنیاد پرامت میں اتحاد نه مطلوب ہے نمکن ۔ مثاب وسنت ہے ہے کہ شیانہ ہے گا وہ ناپائیدار ہوگا

اگرہم نے فرقہ واریت اور گروہ یندی کواپنی زندگی کامشن نہیں بنالیا اورمسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہمیں عزیز ہے تو ہمیں ہرصورت کتاب وسنت کی طرف رجوع کرناہی ہوگا۔ 13

انتباع سنت

#### مسكة تقليدا ورعدم تقليد:

تقلیداورعدم تقلید کا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ فریقین اپنے اپنے موقف کے تق میں بہت سے دلائل رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تقلید یا عدم تقلید کے حق میں دلائل مہیا کر کے ایک فکر کو غالب اور دوسری کو مغلوب کرناعوام کی ضرورت نہیں بلکہ وہ نو جوان سل جوسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر آتی ہے کہ مسلمانوں کا اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک اور دین بھی ایک ہے، لیکن عملی زندگی میں مسلمانوں کوئی فرقوں اور جماعتوں میں بٹا ہواد کھتی ہے تو اس کا ذہن خود بخو دوین کے بارے میں پراگندہ ہونے لگتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نو جوان نسل کو بتایا جائے کہ جہاں ہمارا اللہ، رسول، کتاب، قبلہ اور دین سب بھی ایک ہے۔ وہاں زندگی بسر کرنے کے لئے ہمارا راستہ بھی ایک ہی ہے۔

وہ راستہ کون سا ہے؟ سیدھی ہی بات ہے کہ دین اسلام کی بنیاد دوہی چیزوں پرہے۔ تاب اللہ اور سنت رسول منا اللہ ارم منا اللہ اللہ کی دفات مبارک سے قبل دین کے حوالے سے ہمیں جو کھے بھی ماتا ہے اس پر ایمان لا نا اور عمل کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے اور اس سے کسی قتم کا اختلاف کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں جبکہ رسول اکرم منا اللہ کا مارک کے بعد دین کے نام سے جو کچھا ضافہ کیا گیا ہے اس پر ایمان لا نا اور اس پر عمل کرنا امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے۔ خور فرما ہے، جو خص صنبلی فقہ پر عمل کرتا ہے باقی تین فقہوں کوئرک کرنے کے باوجو داس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ، اسی طرح جو خص فقہ حنفیہ پر عمل کرتا ہے وہ باقی تین فقہوں پر عمل نہ کر کے بھی اسی درجہ کا مسلمان ہے جس درجہ کا کوئی بھی دوسرا مسلمان عبوسکتا ہے۔ امت وجم یہ منا لیکن اور ایمان میں اور اور کی مارک ہے کہا کہ کی اس سے کسی موسکتا ہے۔ امت وجم یہ منا لیکن ایک کر زانہ سب سے بہتر زبانہ ہے۔ ' (مسلم شریف)

اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد ساری ملت اسلامیہ کی مشتر کہ میراث اور تمام مسلمانوں کے ایمان وعمل کا مرکز اور محور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ' سنت رسول مَا اَنْ عُمِلُ کا مرکز اور محور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ' سنت رسول مَا اَنْ عُمِلُ کا مرکز اور محور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ' سنت رسول مَا اَنْ عُمِلُ کَا مرکز اور محور صرف ایک ہی جیز ہے اور وہ ہے ' سنت رسول مَا اَنْ عُمِلُ کَا مرکز اور محور صرف ایک ہی جیز ہے اور وہ ہے ' سنت رسول مَا اَنْ عُمِلُ کَا مرکز اور محرف اللہ میں معرف میں میں معرف کے اللہ میں معرف کرنے اور میں میں معرف کی معرف کے اور میں معرف کے انسان میں معرف کے انسان میں معرف کے ایک ہوئے کہ میں معرف کے انسان کے انسان میں معرف کے انسان کی کر اور محرف کے انسان کی جیز ہے اور وہ ہے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی کرنے کے انسان کے ا

ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعہ ہم تک پنچے یا امام مالک رحمہ اللہ ، امام شافعی رحمہ اللہ ، امام احمہ بن صنبل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ ، امام احمہ بن صنبی رسول کسی بھی دوسرے امام کے ذریعہ۔ گروہ بندی اور فرقہ واریت کی بنیا داس وقت پڑتی ہے جب سنت رسول مظافیر کا علم ہوجانے کے بعد محض اس لئے اس پڑمل نہ کیا جائے کہ ہمارے مسلک اور ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں بیطرز عمل ساری خرابیوں اور فتنوں کا باعث ہے۔

یہاں ہم قارئین کرام کی توجہ کتاب ہذا کے باب "سنت اور ائمہ کرام رحمہ اللہ علیم" کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے جس میں مختلف ائمہ کرام کے سنت کے بارے میں اقوال تحریر کئے گئے ہیں۔ ہی ائمہ کرام نے مسلمانوں کواس بات کا تھم دیا ہے کہ سنت صححہ سامنے آجانے کے بعدان کے اقوال اور آراء کو بلا تامل ترک کردیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے" دین میں سنت رسول کے علاوہ سب مراہی اور فساد ہے۔" اگر ہم واقعی خلوص دل سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو ہمیں صدق دل سے ان کی تعلیمات پڑمل پیرا ہونا چاہئے۔

آخریں اس بات کا اظہار کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک ائمہ کرام کا اجتہاداور تیار کردہ فقہ انتہائی قابل قدر علمی سرمایہ ہے جن مسائل کے بارے میں قرآن وحدیث کے واضح احکام موجود نہیں ان مسائل کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشی میں کیا گیا اجتہاد،خواہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مہان کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشی میں کیا گیا اجتہاد،خواہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مہان سے تمام مسلمانوں کو جو یا امام مالک رحمہ اللہ کا ،امام شافعی رحمہ اللہ کا ہو یا امام احمہ بن صنبل رحمہ اللہ کا ،اس سے تمام مسلمانوں کو استفادہ کرنا جا ہے ۔ نیز یہ کہ آئندہ بھی حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کی شرائط پر پورے اتر نے والے فقہاء کے لئے سنت کی روشن میں اجتہاد کی تخوائش ہروقت موجود ہے اور اس سے عوام کو بحر پوراستفادہ کرنا جا ہے۔

#### اتباع سنت اور فروعی مسائل:

بلاشبددین میں تمام احکامات ایک درجہ کے نہیں ہیں بلکدان میں سے بعض بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض فروعی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض فروعی حیثیت رکھتے ہیں۔ فروعی مسائل کو بنیاد بناکرالگ الگ جماعتیں یا فرقے بنانا سراسر جہالت

ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن شین وئی جا ہے کدر سول اکرم منافیز کم سے تمام احکامات خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بنیا دی ہوں یا فروعی ،غیرضروری اور بے مقصد نہیں ہیں۔رسول اکرم مَالَّیْجُمْ کی بعض سنتوں کوفر دعی کہد کرنظرانداز کرنایاان کی اہمیت کو کم کرنایقیناً سنت رسول مُلَاثِیْم کی تو بین ہے۔اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی مومن کا بیکا منہیں کہ وہ رسول اکرم مُلَاثِیَّا کے سی بھی تھم کوفروی کہہ کرنظر انداز کرنے کی رَوش اختیار کرے یا ضروری اورغیر ضروری تقتیم کی کرئے جس پر جا ہے عمل کرے اور جسے جاہے ترک کردے۔ شریعت میں تمام سنتوں بربیک وقت عمل کرنا مطلوب ہے جو مخص کم درجہ کی سنتوں کی یا بندی نہیں کرسکتا وہ بڑے درجہ کی سنتوں ہر بیک وقت عمل کیے کرے گا؟ بعض سلف کا قول ہے کہ 'ایک نیکی کی جزایہ ہے کہ اللہ تعالی دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمادیتا ہے جبکہ ایک گناہ کی سزایہ ہے کہ انسان دوسرے گناہ میں ملوث ہوجا تا ہے۔' پس بعید نہیں کہ سنت رسول مُلاثین کا احترام کرتے ہوئے کم درجے کی سنتوں بڑمل کرنے والوں کواللہ تعالی بوے درجے کی سنتوں بڑمل کرنے کی تو فیق بھی عطافر مادیلین اس کے برنکس جولوگ کم در ہے کی سنتوں کو' فروی مسئلے' کہد کرنظر انداز کرنے کی جسارت کرتے ہیں ،ان ے اللہ تعالیٰ بری سنتوں برعمل کرنے کی توفیق بھی سلب فرما لے ، ایسی صور تحال ہے جمیں اللہ تعالیٰ کی بناہ مأنگن جاہئے۔

# إنتاع سنت ....عشق رسول على كاحقيقى معيار:

رسول اکرم منافیق ہے محبت اورعشق ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے۔خودرسول
اکرم منافیق نے فرمایا ہے''کوئی آ دی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنی اولا د، والدین اور باقی
تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔' (بخاری وسلم) ایک صحابی خدمت وقدس میں
حاضر ہواا ورعض کیا''یارسول اللہ منافیق ایمن آپ منافیق کواپنی جان و مال اور اہل وعیال سے زیادہ محبوب
ماضر ہوا ہوں جب گھر میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بقر ارکرتا ہے، تو دوڑا دوڑا
آتا ہوں ، آپ منافیق کا ویدار کر کے سکون جامل کر لیتا ہوں ، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد

کرتا ہوں اور سوچآ ہوں کہ آپ مُنظِیْظُ تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی ، تو آپ مُنظِیْظُ تک نہیں پہنچ سکوں گا اور آپ مُنظِیْظُ کے دیدار سے محروم رہوں گا تو بے چین ہوجا تا ہوں''اس پر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ مَنْ يُسْطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾

''جولوگ اللہ اوررسول (مُنَافِیْمُ ) کی اطاعت کریں گےوہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء ،صدیقین ،شہداء اور صالحین ، کیسے اجھے ہیں بیر فیق جو کسی کومیسر آئیں۔'' (سورہ نساء، آیت نبر 69)

صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم مُلَا اللہ کا کہ اطاعت کی آیات نازل فرما کر یہ بات واضح فرمادی کہ اگر تمہاری محبت کی ہے اور تم اپنے نی مُلَا اللہ کا طریقہ صرف یہ ہے کہ رسول اکرم مُلِا اللہ کی اطاعت اور فرما نبرداری اختیار کرو۔ صحابہ کرام مُلَا اللہ کی زندگیوں پرایک نظر ڈالنے اور غور فرمائے کہ انہوں نے رسول اکرم مُلِا اللہ کے سے عشق ومجت کا کہ سے کیے جی تا ادا کیا۔ رسول اکرم مُلِلہ کے کہ سے کیے حق ادا کیا۔ رسول اکرم مُلِلہ کے کہ سے کہ انہوں نے نبی مُلُلہ کے اقوال کو غور سے سنانہ ہو یا اعمال کو غور سے دیکھانہ ہواور پھر من دعن ان پر عمل کرنے کی کوشش ندی ہو۔ نبی اکرم مُلِلہ کے اور جا گئے کیے تھے؟ کھاتے اور چنے کیے تھے؟ اٹھتے اور بیٹھتے کیے تھے؟ معانقہ کیے فرما نبرداری کی معانقہ کے درسول اکرم مُلِلہ کے اور فرم کی ایک عمل خور سے دیکھا اور پھر آپ مُلِلہ کے کہ فرما نبرداری کی بہترین مثالیں قائم کرے آپ مُلِلہ کے اللہ ایک عمل خور سے دیکھا اور پھر آپ مُلِلہ کے مُن م معاملات میں قدم قدم پر آپ مُلَا لیکٹا کی اجاع اور اطاعت کی جائے وہ محبت جو سول مُلَا اللہ کے مُن م معاملات میں قدم قدم پر آپ مُلَا لیکٹا کی اجاع اور اطاعت کی جائے وہ محبت جو سول مُلَا اللہ کے مُن م معاملات میں قدم قدم پر آپ مُلَا لیکٹا کی اجاع اور اطاعت کی جائے وہ محبت جو سول مَلَا لُکُونِ کہ کہ کہ داروں مُن مُلِلہ کہ کہ کہ کہ کہ درسول مُلَا لُکُونِ کہ کہ کہ در دور بیا ہے مورسول مَلَا لُکُونِ کہ کہ کہ کہ دور مورس مُلَا اللہ کی کہ کہ در دور بیا ہے وہ محبت جو رسول اکرم مُلَا لُکُونِ کہ کہ دور کہ در فریب ہے ، وہ محبت جو رسول اکرم مُلَا لُکھا کہ کہ در دور کہ بیت ہوں محبت جو رسول اکرم مُلَا لُکھا کہ کہ در دور کہ بیتے ہور مورس کی میا کہ کھا کہ کو کہ در فریب ہے ، وہ محبت جو رسول اکرم مُلَا کھی کہ در در کیا ہے کہ در کیا گھا کہ در در کیا ہے کہ در کیا گھا کہ کی در کیا کہ کی در کیا گھا کہ کی در کی کی در کی کی در کیا گھا کی در کیا کہ کی در کیا گھا کہ کی در کی کی کو کیا گھا

اور پیروی نه سکھائے محض جھوٹ اور نفاق ہے، وہ محبت جورسول اکرم مُنَّالِیَّا کی غلامی کے آ داب نه سکھائے محض ریا اور دکھاوا ہے، وہ محبت جورسول اکرم مُنَّالِیُّا کی سنت کے قریب تر ندلے جائے محض لوہسی ہے۔ به مصطفیٰ برسال خویش را که دیں ہمه اوست اگر به اُو نه رسیدی تمام لوہسی اوست

#### إتباع سنت اورموضوع احاديث كابهانه:

صحیح احادیث کے ساتھ موضوع (من گھڑت) اور ضعیف احادیث کی آ میزش کے بہانے ذخیرہ احادیث کونا قابل اعتاد قرارد ہے کرسنت سے گریز کی راہ پیدا کرنا دراصل علم حدیث سے لاعلمی کا بتیجہ ہے۔ غور فرما ہے بھی آ پ کو بازار ہے کوئی دواخرید نے کی ضرورت پیش آ پ کو کیا آ پ نے اس خدشہ کے پیش نظر کہ بازار میں اصلی اور نفتی دونوں طرح کی ادویات موجود ہیں ،اصلی دواخرید نے کا ارادہ ترک کیا ہے؟ کرنے کا کا م تو یہ ہے کہ خوب چھان پیٹک کریا کی ڈاکٹر کی مدد سے اصلی دواخرید کی جائے نہ کہ سرے سے خریداری کا ارادہ ترک کر کے مریض کوموت کے منہ میں جانے ویا جائے ، جس طرح تو حید کے ساتھ شرک کو جودتو حید پڑئل نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتا ، یا نیک کے ساتھ برائی کا وجود نیکی ترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا ای طرح شیح احادیث کے ساتھ طرح دی محاملات کی جو تھی شخصی احادیث کو ترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا ای طرح شخصی احادیث کی ساتھ کی طرح دینی محاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، شیح احادیث کو جائے اس حضوع احادیث کو جائے اس حضوت کے دنیا وی محاملات کی طرح دینی محاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، شیح احادیث کو جائے اس حضوع احادیث کو جائے اس کے حصوت کی محاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، شیح احادیث کو جائے احتیال ترک کا کام یہ ہول کر کے ان پڑئل کیا جائے اور ضعیف یا موضوع احادیث کو جلا تا تا مل ترک

#### <u>احادیث کامعیارِانتخاب:</u>

کتب احادیث کی ترتیب کے آغاز میں ہی ہم نے یہ اصول طے کر لیا تھا کہ احادیث کا معیار انتخاب کسی مسلک اور فرقے کی تائیدیا تنقیص کی بنیاد پرنہیں ہوگا بلکہ صحت حدیث کی بنیاد پر ہوگا لیعنی صرف صحیح یا حسن درجے کی احادیث ہی شامل اشاعت کی جائیں گی۔ اس معیار انتخاب کی وجہ سے مروجہ فقہی

اجاع سنت

کتب میں ضعیف احادیث سے مستدولے کئے گئے بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہوپاتے جس پر بعض حضرات سیجھتے ہیں کہ شاید کی مسلک سے دلچیسی یا عدم دلچیسی کے باعث دوسری احادیث شامل اشاعت نہیں کی گئیں۔ حالانکہ ایسا ہر گزنہیں ہم اس سے قبل بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہماری دلچیسی کی مسلک سے نہیں ہونت صحیحہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجع حدیث کو کتاب میں شامل کرنے یاضعیف حدیث کو کتاب سے نکا لئے میں ہم نے بھی تا مثل سے کا منہیں لیا۔

دراصل ہمارے عہد کاسب سے بڑا المیدیہ ہے کہ ہم تعقبات کی دنیا میں زندگی بسر کررہے ہیں،
کہیں شخصیات کا تعصب ہے، کہیں مسلک اور فرقہ کا تعصب ہے، کہیں جماعت اور پارٹی کا تعصب ہے،
کہیں زبان اور سم ورواج کا تعصب ہے، کہیں رنگ ونسل کا تعصب ہے کہیں علاقے اور وطن کا تعصب ہے، حق اور ناحق ، جائز اور ناجائز کا معیار صرف اپنا اور پرایا ہے۔ ایک بات اگر اپنی پندیدہ شخصیت، جماعت یا مسلک کی طرف سے آئے تو قابل شحسین ، وہی بات اگر کسی ناپندیدہ شخصیت ، جماعت یا مسلک کی طرف سے آئے تو قابل شحسین ، اس تعصب کی کا رفر مائی یہاں تک ہے کہ اکثر اوقات اللہ اور رسول کی بات کو بھی ای چھنی سے گرا راجا تا ہے۔ قار نمین کرام سے ہماری درخواست ہے کہ کتب احادیث کا مطالعہ ہرقتم کے تعصب سے بالا تر ہوکر کریں۔ کہیں غلطی ہوتو اس کی نشاندہ ی فرما ئیں ، لیکن اگر صحیح حدیث قبول کرنے میں کی مسلک یا جماعت یا شخصیت کی عقیدت مانع ہوتو پھر اللہ کے ہاں اپنی برات کے وئی جواب بھی سوچ رکھیں۔

# ايك غلطتهي كاازاله:

ججۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم منافیق نے فرمایا "میں تمہارے درمیان ایک ایس چیز چھوڑے جارہا ہوں کرا گراسے تھا ہے رکھو گے تو بھی گمراہ نہیں ہوگے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ' (بحوالہ ججۃ النبی از البانی) دوسرے موقع پر نبی اکرم منافیق نے اللہ کی کتاب کے ساتھ سنت رسول منافیق کا بھی اضافہ فرمایا (بحوالہ متدرک حاکم) غلط نبی سے کہ جب نبی اکرم منافیق نے صرف

ایک چیز لیمنی قرآن مجید کوئی گمراہی ہے بیچنے کے لئے کافی قرار دیا ہے تو پھر دوسری چیز لیمنی سنت رسول مُنَالِّيْظُها عديث رسول مُنَالِّيْظُ (جن میں صحیح کے علاوہ ضعیف اور موضوع احادیث بھی شامل ہیں ) کودین میں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

حقیقت یہ ہے کہرسول اکرم مُلَا اللہ ہی مفہوم رکھتی ہیں۔ بلاشبہ آپ مُلَا اللہ ہے جہ الوداع کے موقع پرصرف کے اعتبار سے دونوں با تیں ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں۔ بلاشبہ آپ مُلَا اللہ ہے ہے جہ الوداع کے موقع پرصرف قر آن مجید کو گراہی سے بیجنے کی چیز قرار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی خود قر آن مجید نے سنت رئول مُلَا اللہ ہے المادیث رسول مُلَا اللہ ہے کہ کے لازم قرار دیا ہے اورا سے ترک کرنے کو صریحاً گراہی بتایا ہے۔ ملاحظہ ہو کتا ہے ہٰذا کا باب' سنت قر آن مجید کی روثی میں' اب اگرا یک موقع پر رسول اکرم مُلَا اللہ ہے۔ ملاحظہ ہو کتا ہے ہٰذا کا باب' سنت قر آن مجید کی روثی میں' اب اگرا یک موقع پر رسول اکرم مُلَا اللہ ہے۔ ملاحظہ ہو کتا ہے ہوا ہوں ہوگر ابی است ہے کہ کی دونوں ہا توں میں اختصار کے ساتھ قر آن وسنت دونوں کو گراہی سے بیجنے کی چیز قرار دیا ہے تو اس میں تضادیا فرق والی کون می بات ہے؟ آپ مُلَا اللہ ہے جو قر آن مجید کی تعلیمات سے ہے بہرہ اور ناوا قف ہے با پھر جس نے دانستہ فرق صرف وہی محض کر سکتا ہے جو قر آن مجید کی تعلیمات سے ہے بہرہ اور ناوا قف ہے با پھر جس نے دانستہ فرق صرف وہی محض کر سکتا ہے جو قر آن مجید کی تعلیمات سے ہے بہرہ اور ناوا قف ہے با پھر جس نے دانستہ فرق صرف وہی محض کر سکتا ہے جو قر آن مجید کی تعلیمات سے ہے بہرہ اور ناوا قف ہے با پھر جس نے دانستہ فرق صرف وہی محض کر سکتا ہے جو قر آن مجید کی تعلیمات سے بہرہ اور ناوا قف ہے با پھر جس نے دانستہ فور پر مسلمانوں وگر مراہ کر نا بی اپنی زندگی کا مشخلہ بنار کھا ہے۔

#### اہم گزارش:

آ خریس ہم قرآن وسنت کے داعی حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہیں گے کہ اجاع سنت کی دعوت کو چند عبادات کے مسائل تک محدود نہ رکھیں بلکہ یہ دعوت ساری کی ساری زندگی پر محیط ہونی چاہئے۔ نماز کی ادائیگی میں جس طرح اجباع سنت مطلوب ہے اسی طرح اخلاق اور کر دار میں بھی اجباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح روز ہاور حج کے مسائل میں اجباع سنت مطلوب ہے اسی طرح کا روبار میں ادر باہمی لین دین میں بھی اجباع سنت مطلوب ہے، جس طرح ایصالی تواب اور زیارت قبور کے مسائل میں اجباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح منکرات کے خلاف جہاد میں بھی اجباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح حقوق العبادی ادائیگی میں بھی اجباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح حقوق العبادی ادائیگی میں بھی اجباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح حقوق العبادی ادائیگی میں بھی اجباع سنت مطلوب ہے۔ جس

مطلوب ہے۔ گویاا پنی پوری کی پوری زندگی میں خواہ انفرادی ہویا اجتماعی ، مجد کے اندر ہویا مجد کے باہر ، جوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ ، ہر وقت ، ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے۔ محض عبادات کے چند مسائل پر توجہ دینا اور زندگی کے باقی معاملات میں سنت کی پیروی کونظر انداز کر دینا کسی طرح بھی پیندیدہ نہیں کہلا سکتا۔ کتاب وسنت کے داعی حضرات ہے ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ خالص کتاب وسنت کی دعوت ہے۔ عام آدمی جو ہر قتم کے تعصب سے پاک خالص کتاب وسنت کی دعوت ہے۔ عام آدمی جو ہر قتم کے تعصب سے پاک ذبہان رکھتا ہے وہ اس دعوت کو بردی جلدی قبول کر لیتا ہے، لہذا لوگوں کے مزاج اور علمی استعداد کوسا منے رکھتے ہوئے ، حکمت اور موعظہ حسنہ کے اصول کو ہر گز نظر انداز نہ کریں اور یہ بات بھی نہ بھولیں کہ انتہا پہندی ہوگا۔ وعوت دین کے پہندمی کا ردعمل انتہا پندی ہوگا۔ وعوت دین کے معاسلے میں نرمی بچل ، حوصلہ ، حسن کلام اور وسیع الظر فی جونتائج بیدا کر سکتے ہیں بختی ، ترش کلامی ، شکلہ کی اور کم علی بیدائر بھی پیدائیس کر سکتے۔

اتباع سنت جیسے اہم اور نازک موضوع کے مقابلے میں مجھے اپنی کم مائیگی کا بڑی شدت سے احساس ہے اس لئے میں نے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ علاء کرام کے علم اور تحقیق سے استفادہ کی کوشش کی ہے۔ کتاب بذاکی نظر ثانی کرنے والے قابل احتر ام علمائے کرام کی سعی جمیلہ کواللہ تعالی شرف قبولیت فرمائے اوران کے ساتھان کے والدین کو بھی ان کے اجروثو اب میں شامل فرمائے ۔ آمین!

ا تباع سنت ہے متعلق دواہم موضوع''بدعات' اور'' فتنہ انکارِ حدیث' بھی دیباچہ میں شامل کئے گئے تھے کیکن طوالت کے باعث ضمیمہ کی شکل میں ان کا ایک الگ باب بنادیا گیا ہے۔

ا تباع سنت کے موضوع پراس حقیر کوشش کے بہترین پہلوؤں پر ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اس میں موجود غلطیوں اور خامیوں پراللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمسار اور معافی کے خواستدگار!

فضيلة الشيخ حافظ صلاح الدين يوسف صاحب حفظه الله كابة ول عص شكر كزار مول كمانهول ف

ا پی انتہائی اہم مصروفیات کا سلسلہ منقطع کر کے کتابِ ہذا کی نظر ثانی فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء

آخریس، مئیں اپنے تمام ہندی اور پاکتانی بھائیوں کا شکر بیاوا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے کسی بھی پہلو سے کتاب کی بھیل میں حصالیا ہے۔اللہ تعالی تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں اپنی بے پایاں رحمتوں اور عنایتوں سے نواز ہے۔ آمین!

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

محمد اقبال كيلانى عفى الله عنه جامعه ملك سعود ، الرياض المملكة العربية السعودية



# بدعات

#### بدعت کی تعریف:

ہروہ عمل بدعت کہلائے گا جوثو اب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا شہوت نہ ہو، بعنی نہ تورسول اکرم مَنَّ النِّیْزِ نے خود وہ عمل کیا ہونہ کسی کواس کا تھم دیا ہوا ور نہ ہی کسی کواس کی اجازت دی ہو۔ابیاعمل اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں مردُ ود (نا قابل قبول) ہے۔ (بحوالہ بخاری ومسلم)

دین کوسب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور تواب بجھ کرکی جاتی ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور تواب بجھ کرکی جاتی ہیں اس لئے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصوّر تک نہیں کہ یا جبکہ دوسرے گنا ہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجو در ہتا ہے جس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ گناہ گار بھی نہ بھی ایپنے گنا ہوں پر نادم ہو کر ضرور تو بہاس موجو در ہتا ہے جس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ گناہ گار بھی نہ بھی ایپنے گنا ہوں پر نادم ہو کر ضرور تو بہاس معنیات کے مقابلے تو بہاستغفار کرے گا۔ اس لئے حضرت سفیان توری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ 'شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔'

شریعت کی نگاہ میں دوگناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کئے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قبول ہوتا ہے۔ پہلا شرک ● اور دوسرا بدعت ۔ شرک کے بارے میں زسول اکرم مثل ﷺ کا ارشادِ مبارک ہے ''اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان پر دہ حاکم نہیں ہوتا۔'' اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان پر دہ حاکم نہیں ہوتا۔'' صحابہ کرام میں میں نے عرض کیا''یا رسول اللہ مثل ﷺ پر دہ کیا ہے؟'' آپ مثل اگر مُنظیٰ کے فرمایا''آ دی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔'' (منداحم) بدعت کے بارے میں رسول اکرم مُنلیٰ کے کا ارشادِ مبارک

<sup>•</sup> شرك كے بارے ميں مفصل بحث كتاب التوحيد ميں ملاحظ فرمائيں

ہے''اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرما تا جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے۔'' (طبرانی) گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی ہے جود ن بھر محنت مزدور کی کرتار ہے لیکن اسے کوئی مزدور کی یا جرت نہ مطبوعات تھکاوٹ اور بربادگ وقت کے۔ یا اجرت نہ مطب وائے تھکاوٹ اور بربادگ وقت کے۔

قیامت کے روز جب رسول اکرم مَنْ النَّیْمُ حَضِ کور پراپی امت کو پانی پلار ہے ہوں گے تو بھے لوگ حوض کور پراپی امت کو پانی پلار ہے ہوں گے تو بھے لوگ حوض کور پر آئیں گور پر آئیں گے، جنہیں رسول اکرم مَنْ النِّیْمُ اپنی امت سمجھیں گے کی نے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ مَنْ النِّیْمُ کے بعد بدعات شروع کردیں ، چنانچہ رسول اللہ مَنْ النِّیْمُ فرمائیں گے:

﴿سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي ﴾

'' د فعہاور دُور موں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈ الا۔''

پس وہ عبادت اور ریاضت جوسنت رسول مَنْ النَّیْمُ کے مطابق نہ ہوضلالت اور گراہٹی ہے۔ وہ اذکار اور وظا کف جوسنت رسول مَنْ النِّمُ ہے تابت نہ ہوں، بے کا راور لا حاصل ہیں، وہ صدقہ اور خیرات جورسول اللہ مَنْ النِّمُ عَنْ اللہ مَنْ النِّمُ عَنْ اللہ مَنْ النِّمُ عَنْ اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا مِنْ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَالِينَ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ الل

#### بدعات کے تھلنے کے اہم اسباب:

بدعات کی اہمیت کے پیش نظران بڑے عوامل کی نشان وہی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں کثرت بدعات کا سبب بن رہے ہیں تا کہ عوام ان سے خبر وارر ہیں۔

# 

ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقہ کے بیشتر عقائد واعمال کی بنیا وضعیف اور موضوع (مُن

امرواقعہ بیہ کے بدعت حسنہ کے چور دروازے نے دین میں بدعات کو پھیلانے اور رائج کرنے میں سب سے زیادہ اہم کر دارا دا کیا ہے ۔ مختلف مسنون عبادات کے مقالبلے میں غیرمسنون اور من گھڑت عبادات کوجگہ دے کرایک بالکل نے بدی دین کی عمارت کھڑی کردی گئی ہے۔ پیری مریدی کے نام پر دلایت،خلافت،طریقت،سلوک، بیعت،نسبت،اجازت،توجه،عنایت،فیض،کرم،جلال،آستانه، درگاه، خانقاه جیسی اصطلاحات وضع کی گئیں ہیں اور مرا قبہ ،مجاہدہ ،ریاضت ،حیلّہ کشی ،کشف القہور، جراغاں ،سبوجیہ ، چومک، چڑھاوے، کونڈے، جھنڈے، ساع، رقص، ہال، وجداور کیفیت جیسی ہندووا نہ طرز کی بوجایا ٹ کے طریقے ایجاد کئے گئے ہیں۔قبروں پرسجادہ نشین ، گدی نشین ،مخدوم ، جاروب کش، درویش اورمجاور حضرات اسخو دساخته دین کے محافظ اورعلم بر دار بنے ہوئے ہیں۔ فاتحہ شریف ،قل شریف ، دسواں شریف ، چالیسوال شریف، گیار ہویں شریف، نیاز شریف، عرس شریف، میلا دشریف، نتم خواجگان، قرآن خوانی، ذ کر ملفوظات اور کرامات نیزخو دساخته اوراد و وظا کف جیسے غیرمسنون بدی افعال کوعبادت کا درجہ دے کر تلاوت قرآن ،نماز ،روزه ، حج ، ز کا ق بنیج و تبلیل ، ذ کرالهی اورمسنون ادعیه جیسی عبادات کویکسرطاق نسیاں بنا دیا گیا ہے اور اگر کہیں ان عبادات کا تصور باقی رہ بھی گیا ہے تو بدعات کے ذریعے ان کی حقیقی شکل و صورت مسنح کردی گئی ہے۔مثال کے طور برعبادت کے ایک پہلواذ کارووظائف ہی کو لیجئے اورغور فرمایئے کہ اس میں کیسے کیسے طریقوں ہے کیسی کیسی من گھڑت یا تیں شامل کردی گئیں ہیں۔مثلاً: اجاع سنت ..... ضميمه

🔾 فرض نمازوں کے بعد بلندآ واز سے اجتاعی ذکر کرنا 🔿 مخصوص انداز میں بآ واز بلنداجتاعی ذکر کے علقے قائم کرنا 🔾 ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں کمی بیشی کرنا 🔾 ڈیڑھ لا کھ مرتبہ آیت کریمہ کے ذکر کے لئے محفلیں منعقد کرنا 🔿 محرم کی شب ذکر کے لئے مخصوص کرنا 🔾 صفر کو منحوں مجھ کریہا بدھ کومغرب ادرعشاء کے درمیان محفل ذکر قائم کرنا 270ر جب کوشب معراج سمجھ کرذکر کا اہتمام کرنا 🔾 15 شعبان کو مفل ذکر منعقد کرنا 🔾 سیدعبدالقادر جیلانی رحمه الله کے ناموں کا ورد کرنا 🔾 سیدعبدالقادر جیلانی سے منسوب ہفتہ بھر کے وظا نف کا اہتمام کرنا 🔾 دعائے شخ العرش ، دعائے جمیلہ، دعائے سریانی ، دعائے عکاشہ، دعائے حزب البحر، دعائے امن، دعائے حبیب،عہدنامہ، درودِتاج، درودِ ماہی، درودِتحبینا، در ددِا كبر ہفت ہيكل نثر يف، چہل كاف، قدح معظم ومكرم اورشش قفل وغير ہ جيسے وظا كف كا اہتمام كرنا، بيه تمام اذ کار د وظا نف ہمارے ہاں بسوں ، گاڑیوں ، سر کوں اور عام دکا نوں پر انتہائی کم داموں پر بکثرت فروخت ہونے والی کتب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں،جنہیں سیدھے سادے کم علم مسلمان لوگ بروی عقیدت سے خریدتے اور احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور حسب ضرورت تکلیف یا مصیبت کے وقت ان سے استفادہ کرتے ہیں۔اذ کار ووظا کف کےعلاوہ دوسری عبادات نماز،روزہ، حج،ز کا ق،عمرہ، قربانی وغیرہ کی بدعات کا معاملہ اس سے بھی چندقدم آگے ہے۔ زندگی کے باقی معاملات بیدائش، شادی، بیاه ، بیاری ،موت ، جنازه ، زیارت قبور ، ایصال ثواب وغیره کی بدعات کا سلسله لامتنا ہی ہے جس کا تذکره ایک الگ کتاب کا متقاضی ہے۔ یوں بدعت حسنہ کے نام پر دَر آنے والی مراہی اور جہالت کے طوفان نے اسلام کا ایک بالکل نیا ، عبی اور ہندووانہ ماڈل تیار کردیا ہے اور یوں بدعت ِ حسنہ بدعات کی طویل فہرست میں روز بروز اضافہ کا باعث بن رہی ہے۔

#### <u> اندهی تقلید:</u>

ان پڑھاور جاہل عوام کی کثیر تعداد محض اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں غیرمسنون افعال اور بدعات میں کھنسی ہوئی ہے اور بیسو چنے کی زحمت گوارانہیں کرتی کہان اعمال کا دین سے کیا تعلق ہے۔ایسے لوگوں 26

اتباع سنت.....غميمه

#### کی ہرزمانے میں یہی دلیل رہی ہے:

﴿ بَلْ وَآجَدُنَا آبَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴾

"م نے اپنے آباؤا جداد کوالیا کرتے پایا، لہٰذاہم بھی الیابی کررہے ہیں۔"

بعض لوگ علماء سوء کی تقلید میں بدعات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اپنے عکر انوں، جن کی اکثریت دینی عقائد سے بے بہرہ اور بسااوقات بیزار ہوتی ہے، کی تقلید میں مزاروں پر عاضری، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، محافل میلا داور برسیوں وغیرہ جیسی بدعات میں شریک ہوجاتے ہیں کچھ لوگ رسم ورواج کی تقلید میں بدعات اختیار کئے ہوئے ہیں۔ تمام صورتوں میں اس گمراہی کا اصل سبب ایک ہی ہے، اندھی تقلید، خواہ وہ آبا واجداد کی ہو، علماء سوء کی یاسیاس لیڈروں کی یار سم ورواج کی۔

# <u>③ بزرگول سے عقیدت میں غلو:</u>

 ا تباع سنت ..... ضميمه

رعکس کوئی بھی تعل مسلمانوں کے لئے جمت نہیں ہوسکتا ،خواہ بظاہر وہ کتنا ہی بنی برمصلحت اور پر از حکمت کیوں نہ ہو۔غلوعقیدت میں بزرگوں اور صوفیوں کے غیر شرعی اقوال واعمال کا دفاع عامة الناس میں بدعات کی ترویج اوراشاعت کا باعث بناہے۔

#### اختلافی مسائل کامغالطه:

بعض مصلحت پیند مبلغین بدعات کواختلائی مسائل کهہ کر دانستہ یا نادانستہ طور پر معاشرے میں بدعات پھیلانے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے اختلائی مسائل صرف وہی ہیں جن کے بارے میں دونوں طرف سے احادیث کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوقطع نظر اس سے کہ ایک طرف صحح حدیث ہواور دوسری طرف ضعیف ،لیکن دونوں طرف بہرحال کوئی نہ کوئی دلیل ضرور موجود ہوتی ہے۔ اختلائی مسائل کی مثال نماز میں رفع الیدین یا آمین بالجبر وغیرہ ہے ۔لیکن ایسے مسائل جن کے بارے میں کوئی صحح حدیث تو کواضعیف سے ضعیف یا موضوع حدیث بھی پیش نہیں کی جاسکتی وہ اختلائی مسائل کیسے کوئی صحح حدیث تو کواضعیف سے ضعیف یا موضوع حدیث بھی پیش نہیں کی جاسکتی وہ اختلائی مسائل کیسے کہلا سکتے ہیں؟ رسم فاتحہ، رسم قل، دسوال، چالیسوال، گیار ہویں، قر آن خوانی، میلا و، بری، قوالی، صندل مالی، چاغال، کوئی تصور تک نہیں تھا مالی، چاغال، کوئی تحدیث نمیں بدعات رائج کرنے کی حوصلہ مالی، کرنا در حقیقت دین میں بدعات رائج کرنے کی حوصلہ ، لہذا ان بدعات کو ''اختلائی مسائل'' کہہ کرنظرا نماز کرنا در حقیقت دین میں بدعات رائج کرنے کی حوصلہ ، لہذا ان بدعات کو ''اختلائی مسائل'' کہہ کرنظرا نماز کرنا در حقیقت دین میں بدعات رائج کرنے کی حوصلہ ، لہذا ان بدعات کو ''اختلائی مسائل'' کہہ کرنظرا نماز کرنا در حقیقت دین میں بدعات رائج کرنے کی حوصلہ ، افز ائی کرنا ہے۔

# <u> © ستتوضیحه سے لاعلمی:</u>

رسول اکرم مَنْ الْفِیْمُ کے احکامات پڑمل کرنا چونکہ ہرمسلمان پرفرض ہے اس لئے بیشتر لوگ رسول اکرم مَنْ الْفِیْمُ کے احکامات پڑمل کرنا چونکہ ہرمسلمان پرفرض ہے اس لئے بیشتر لوگ ایسے منافی کی ہر بات کو سنت سمجھ کر اس پڑمل شروع کردیتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جواس بات کی تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم مَنَّ اللَّیْمُ کے نام سے منسوب کی گئی بات واقعی آپ مَنْ اللَّیْمُ ہی کہ ہے؟ عوام الناس کی اس مخروری یا لاعلمی کے باعث بہت میں بدعات اور رسومات رائج ہوگئی ہیں جنہیں بعض لوگ نیک نیتی سے کمزوری یا لاعلمی کے باعث بہت میں بدعات اور رسومات رائج ہوگئی ہیں جنہیں بعض لوگ نیک نیتی سے

ا اتباع سنت .... بغيم ب

دین ہجھ کرکرتے چلے آرہے ہیں۔ ہارے علم میں بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے سی اور اوضعیف احادیث کا فرق واضح ہوجانے کے بعد غیر مسنون افعال کوڑک کرنے اور مسنون افعال پڑ مل کرنے ہیں لیے ہم کا فرق واضح ہوجانے کے بعد غیر مسنون افعال کوڑک کرنے اور مسنون افعال پڑ مل کر ہے اور خیف احادیث کا شعور رکھنے والے حضرات پرید بھاری ذمہ واری عائد ہوتی ہے کہ وہ موام کواس فرق سے آگاہ کریں اور انہیں بدعات کی اس دلدل سے نکا لئے کے لئے بھر پور جدو جہد کریں۔ یہاں ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی احساس ذمہ واری دلانا چا ہے ہیں جو وعوت وین کا فریضہ بڑی کریں۔ یہاں ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی احساس ذمہ واری دلانا چا ہے ہیں جو وعوت وین کا فریضہ بڑی محدیث میں مخت اور خلوص سے سرانجام دے رہے ہیں، لیکن شیخ تحقیق نہ ہونے کے باوجودا پی گفتگو میں" حدیث میں آبا ہے'' یا ''رسول اللہ مُل اللہ عَل قول منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ واری کی بات ہے۔ نبی اگرم مُل اللہ عَل قول منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ واری کی بات ہے۔ نبی اگرم مُل اللہ عَل کرتے ہیں جوام کی رہنمائی کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ کمل تحقیق کے بعد سنت سی کے سے خابت شدہ مسائل ہی لوگوں کو بتا کیں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ رسول اکرم مُل اللہ کے نام سے منسوب کردہ ہر بات کو سنت سی کے کہ الواقع آب منا گھٹے ہی کا فرمان ہے۔ مسنوب کردہ ہر بات کو سنت سی کھرکراس وقت تک ندا بنا کئیں جب تک اس بات کا کمل اطمینان نہ کر لیں کہ آپ منا گھٹے ہی کہ مارے سے منسوب کردہ بات کی الواقع آب منا گھٹے ہی کا فرمان ہے۔

#### <u>سیاسی مسلحتیں:</u>

آج کل دین کے حوالے سے سیاست کی وادی پرخار میں وطن عزیز کی قریباً تمام قابل ذکر دینی جماعتیں برسر پیکار ہیں جو جماعتیں اپنے مبلغ علم کی بناء پرخو وشرک و بدعات میں مبتلا ہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا، البتہ وہ وینی جماعتیں جوشرک و بدعات کی ہلاکت خیز یوں کا صحیح شعور رکھنے کے باوجود جمہور کی نارانسگی سے بیچنے کے لئے اس مسئلہ پرسکوت یا مدامنت کا طرز عمل اختیار کئے ہوئے ہیں یعن ' یوں بھی جائز تو ہے، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، فلاں صاحب اسے نا جائز سیحتے ہیں، لیکن فلاں صاحب کے زویک بیجائز ہے' وغیرہ وغیرہ ۔ اس روش نے عوام کے ذہنوں میں مسنون اور غیر مسنون اعمال کو گڈٹھ کر کے سنت کی اہمیت

بالکل ختم کردی ہے اور اس کے برعکس بدعات کی ترویج اور اشاعت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ بعض مبلغین جو مندرسول مُکاٹیڈ اور سیٹے کی خاطر خود شرکیہ اور مندرسول مُکاٹیڈ الی پیٹے کرشرک و بدعات کی خدمت کرتے تھے سیاسی مقاصد کے قصول کی خاطر خود شرکیہ اور بدی افعال کے مرتکب ہونے لگے، بعض علاء کرام جو کتاب وسنت کے دامی اور علمبر دار تھے ، سیاسی مجوریوں کے نام پر لادین عناصر کی تقویت کا باعث بننے لگے۔ اسی طرح بعض دیگر دینی رہنما جو قوم کو منکرات کے خلاف جہاد کی دعوت دیتے تھے ، خود منکرات قبول کرنے کی ترغیب دلانے لگے۔ سیاسی مصلحوں کے نام پردین جماعتوں ادر بعض علائے کرام کے قول دفعل کے اس تضاد نے شرک و بدعت کے خلاف ماضی میں کی جانیوالی طویل جدو جہد کوشد یو نقصان پہنچایا ہے۔

#### 000

### فتنه انكار حديث

انکارِ حدیث کے معاطے میں یہ بات پیش نظر دئی جا ہے کہ مسلمانوں میں ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو براہ راست سنت رسول مُکالیّنِ کی تشریعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں البتہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سنت کے وجو ب کا اقرار کرنے کے باوجو دسنت ہے گریز اور فرار کی راہ افتیار کرنے کے لئے اصادیث پر مختلف اعتراضات کر کے ذخیرہ احادیث کو مشکوک اور نا قابل اعتاد کھرانے کی فرموم کوششوں میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ مشکرین حدیث کے اعتراضات کا مطالعہ کیا جائے تو شری احکامات قبول میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ مشکرین حدیث کے اعتراضات کا مطالعہ کیا جائے تو شری احکامات قبول کرنے یا نہ کرنے کا نقشہ پھواس طرح سامنے آتا ہے جیسے شری احکامات کا جعمہ بازار لگا ہواور ہرگا ہک کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہو کہ وہ تمام چیزوں کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھے اور جس جس چیز کو اپنے مثراج اور اپند کے مطابق پائے اسے اٹھالے اور جسے ناپند کرے اور ناک بھوں چڑھا کر وہیں رکھ دے۔ مثراج اور بین حدیث کے ہاں عملاً یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ کوئی صاحب مجزات کے مشکر ہیں تو کوئی صاحب بیا نج کی بجائے دونمازوں کوئی کا فی سجھتے ہیں ، کوئی صاحب تعیں کی بجائے ایک یا دوروزے رکھنے صاحب بیا نج کی بجائے دونمازوں کوئی کا فی سجھتے ہیں ، کوئی صاحب تعیں کی بجائے ایک یا دوروزے رکھنے مسلم کے بیا تو کوئی صاحب بیا نج کی بجائے دونمازوں کوئی کا فی سجھتے ہیں ، کوئی صاحب تعیں کی بجائے ایک یا دوروزے رکھنے

ے فرض پورا ہونے کے قائل ہیں تو کوئی صاحب جج اور قربانی کی بجائے فلاحی کا موں پر تم خرج کرنا بہتر سجھتے ہیں۔ کوئی صاحب زکا ق کی شرح حکومت وقت کی صوابدید پر گھٹانے بڑھانے کے قائل ہیں تو کوئی صاحب صاحب رسول اکرم مُن اللہ کے اطاعت کو آپ مُن اللہ کے کہد جدید کے مفتوں کو مند تفییر پر بٹھانا چاہتے ہیں تو کوئی صاحب قرآنی احکامات کی تفییر اور تاویل کے لئے عہد جدید کے مفتوں کو مند تفییر پر بٹھانا چاہتے ہیں تو کوئی صاحب یہ منصب جلیل حکومت وقت کو عطا فر مارہ ہیں۔ فتندا نکارِ حدیث سے متاثر اور مغربی افکار و مناحب یہ منصب جلیل حکومت وقت کو عطا فر مارہ ہیں۔ فتندا نکارِ حدیث سے متاثر اور مغربی افکار و تہذیب سے مرعوب ترتی پسند دانشوروں نے بھی اپناساراز ورقلم اور زور بیان احادیث کو مظاوک اور نا قابل اعتاد باور کرانے پر صرف کر دیا ہے تا کہ شرقی معاشرے کو بھی وہی مادر پدر آزادی حاصل ہوجائے جومغربی معاشرے کو عاصل ہوجائے جومغربی معاشرے کو عاصل ہوجائے میں مرد و زَن کی مخلوط محفلیس ، ہر شعبہ حیات میں مرد و زَن کی مطاوی حقوق ، گانا بجانا اور دیگر فحاشی اور بے حیائی بھیلانے والے کام نیز رشوت ، سود، جوا، شراب اور زن جواب کو مصال ہوجائے۔

### ائمه حديث كي خدمات برايك نظر

منکرین حدیث کے اعتراضات کا جائزہ لینے سے قبل حفاظت حدیث کے لئے علمائے حدیث ک قربانیوں، کا وشوں اور جگر کا ریوں پر ایک نظر ڈالبنا بہت ضروری ہے۔ علم کی دنیا میں حفاظت حدیث ایک ایسا عظیم کا رنامہ ہے جسے اغیار بھی خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ مشہور مستشرق پر وفیسر مارگر ۔ تھ کا یہ اعتراف کہ دعلم حدیث پرمسلمانوں کا فخر کرنا ہجاہے۔'' بلاسب نہیں۔ مستشرق گولڈز بیرنے علمائے حدیث کی خدمات کا آگھڑ اف ان الفاظ میں کیا ہے:

''محدثین نے دنیائے اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اندلس سے وسطِ الشیاء تک کی خاک چھانی اور شہر شہر، گاؤں گاؤں، چپہ چپہ کا پیدل سفر کیا تا کہ حدیثیں جمع کریں اور اپنے شاگر دوں میں پھیلا ئمین، بلاشبہ''رجال'' (بہت زیادہ سفر کرنے والے) اور''جوال'' (بہت زیادہ گھو منے والے) جیسے القاب کے یہی لوگ مستحق ہیں۔''•

<sup>🛭</sup> مُمْدُن نيشن استُودُين، جلد 2، صفحه 177

31

انباع سنت.....خميمه

حضرت ابوابوب انصاری تی اور نے صرف ایک صدیث کی تحقیق کے لئے مدین نے مصرکا سفر کیا۔
حضرت جابر بن عبداللہ فی اور نے ایک صدیث سننے کے لئے مسلسل مہینہ جمرکا سفر کیا۔ حضرت کھول رحمہ اللہ نے علم صدیث حاصل کرنے کے لئے مصر، شام ، حجاز اور عراق کا سفر کیا۔ امام رازی رحمہ اللہ نہ رہا۔ آئیں دن عبلی وفعہ طلب حدیث میں گھر سے نکلاتو سات سال تک سفر میں رہا۔ "امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے" اپنے شہر بخارا کے علماء سے علم صدیث حاصل کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے باخ ، بغداد ، مکہ ، بھر ہ ، کوفہ ، شام ، عسقلان ، محص اور دمشق کے علماء سے علم صدیث حاصل کیا۔ " کی بن سعید القطان رحمہ اللہ نے طلب حدیث کی خاطر اپنے استاد شعبہ رحمہ اللہ کے پاس ویں سال گزارے ، نافع بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں" میں سال گزارے ، عبد اللہ نفر ماتے ہیں" میں سال گزارے ۔ "عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ہیں" میں سال گزارے ۔ "عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے آئیارہ سو محد ثین سے فیض حدیث حاصل کیا۔ ابو قیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی میں ۔ ہشام مورث میں جن سرہ صوحد ثین سے فیض حدیث حاصل کیا۔ ابو قیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی صورت عاصل کیا۔ ابو قیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی سو معلی علیہ عدیث کا حدیث کے درس سے فیض حاصل کیا۔ ابو قیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی معلیہ علیہ کے درس سے فیض حاصل کیا۔ ابو قیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی سے علیہ عدیث کے درس سے فیض حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی سے فیض حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی میں حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی میں حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی میں حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی میں حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی حاصل کیا۔ ابوقیم اصبانی رحمہ اللہ نے آئی حاصل کیا۔

علائے حدیث نے طلب حدیث کی خاطر اپنی ساری ساری زندگیاں ایمان وابقان کی نذراس شان سے دقف کر رکھی تھیں کہ اس سعی جیلہ میں گھر بار کی ساری پوٹی لٹانے کے بعد بھی بڑای سے بڑی آزمائش ان کے بائے ثبات میں لغزش بیدا نہ کرسکی۔ امام ما لک رحمہ اللہ اپنے استاد رہیعہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں ' علم حدیث کی تلاش اور جبتو میں ان کا حال بیہ ہوگیا تھا کہ اپنے گھر کے جھت کی کڑیاں تک بھی ڈرے کہ ش وخاشاک کے فرھیر سے مجبوروں کے مکورے جن بھی کر رے کہ خس وخاشاک کے فرھیر سے مجبوروں کے مکورے جن بھی کر اس کہ خواس میں بھی کر رے کہ خس وخاشاک کے فرھیر سے مجبوروں کے مکورے میں ساڑھے ہیں کھانے پڑے ۔ ''علم حدیث کے امام کی بن معین رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کرنے میں ساڑھے ہیں لاکھ درہم کی رقم خرچ کرڈالی اور نوبت یہاں تک بینی کہ ان کے یاس یاؤں میں بہنے، کے لئے جوتا تک باق

ندر ہا علی بن عاصم واسطی رحمہ اللہ نے طلب حدیث میں ایک لا کا درہم ،امام ذہبی رحمہ اللہ نے ڈیڑھ لا کا ابن رستم رحمہ اللہ نے تین لا کا ،ہشام بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے ساتھ لا کا درہم ، خرج کئے ۔امام بخاری رحمہ اللہ بھیے صاحب بر و و ت اور نازوقعم میں پرورش یانے والے تخص نے طلب حدیث کی خاطر غریب الوطنی میں کیے کسے وقت دیکھے،اس کا اندازہ امام موصوف کے ہم سبق ،عمر بن حفص رحمہ اللہ کے بیان کردہ اس واقعہ سے لگا یا جا سکتا ہے ''بھرہ میں ہم مجھ بن اسماعیل (بخاری) کے ساتھ احادیث کلھا کرتے تھے چند دنوں کے بعد محسوں ہوا کہ بخاری رحمہ اللہ گی دن سے درس میں نہیں آرہے، تلاش ہوئی ہم لوگ ان کے گھر بہنے تو دیکھا کہ اندھیری کو گھڑی میں پڑے ہیں ، بدن پر ایسا لباس نہیں جے بہن کر باہر نکل کیس۔ دریا فت کرنے برمعلوم ہوا کہ زاد سرختم ہو چکا ہے، لباس تیار کرنے کے لئے بھی پینے نہیں ، آخر طلباء نے ل کرر قم جمع کی ، بخاری رحمہ اللہ کے لئے گڑا خرید کر لائے تب وہ ہمارے ساتھ درس گاہ میں آنے جانے کے ۔امام احمد بن خابل رحمہ اللہ کے حصول کے لئے بحن آئے تو از از بند بنتے اور انہیں بھی بھی کر اخرید کر ان ہو کہ کرن سے جانے لگہ تو نا بائی کے مقروض تھے، چنا نچ اپنی ضروریات پوری کرتے رہے، جب فارغ ہو کریمن سے جانے لگہ تو نا بائی کے مقروض تھے، چنا نچ جو تا قرض میں دے دیا خود نظے پاؤں پیدل روانہ ہو گئے ۔راستہ میں اونوں پر بوجھ لادنے اور اتار نے والے مزدوروں میں شریک ہوگے جو مزدوری میں تاریک ہوگے جو الد مزدوروں میں شریک ہوگے جو کران کرتے۔

طلب وحدیث اوراشاعت وحدیث کے لئے علائے حدیث کی جال گسل مشقت اور قربانیوں کی داستان فقط ان کی شب و روز محنت الجرفقر و فاقہ کی زندگی پر ہی ختم نہیں ہوجاتی بلکہ اس راو د فا میں بیشتر محد ثین کرام کواپنے وقت کی جابراور ظالم حکومتوں کے قہر وغضب کا نشانہ بھی بنتا پڑا۔ بنی اُمیہ کے عہد حکومت میں (باننشائے عہد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ) محمہ بن سیر ین ،حسن بھری ،عبیداللہ بن ابی رافع ، یکی بن عبداور ابن ابی کشر رحمہ اللہ علیم جیسے جلیل القدر محد ثین کوامراء کے جوروشم کا نشانہ بنتا پڑا۔ بنوعباس کے عہد حکومت میں امام دارالجز قالک بن انس رحمہ اللہ کی تھی پیٹے پر کوڑے برسائے گئے وحضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے بلندیا بیرے دروشر کے بیدل دارالخلا فدروانہ کیا

گیا، جہاں وہ قیدوبندی صعوبتوں میں بھی جتلار ہے۔امام احمد بن خبل رحمہ اللہ نے کتاب وسنت کی خاطر جوز ہرہ گداز ستم الله اعزادہ خال اسلام کا بردا ہی المناک باب ہے۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل کی شک و تاریک کوٹٹری سے اٹھا۔اللہ تعالی اکی کروڑ ہاکروڑ رحتیں نازل ہوں ان پا کباز ہستیوں پر، جنہوں نے حالات کی ساری ستم رانیوں کے باوجود حدیث رسول مُنافِینِ کی شع کو ہرزمانے کی تندو تیز آندھیوں سے محفوظ رکھنے کا حق ادا کیا۔

ان جانی و مالی قربانیوں کے ساتھ ساتھ علمائے حدیث کے علمی کارنا ہے بھی پیش نظرر ہے جا ہمیں۔ حدیث رسول منافظ کو تبول کرنے کے معاملے میں احتیاط کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق می هدوزاور حضرت عمر فاروق می هدوز محوای کے بغیر کسی کی حدیث قبول نہیں فرماتے تھے حضرت علی تی ادر اوی مدیث سے قتم لیا کرتے تھے۔حضرت عثمان تی اداعتیاط کی خاطر احادیث کم بیان فرماتے۔حضرت عبداللہ بن مسعود تھ الائد حدیث بیان فرماتے تو احساس ذمہ داری سے ان کے چرے کا رنگ متغیر ہوجا تا۔حضرت انس جو الدو احتیاط کی خاطر صدیث بیان کرنے کے بعد "اَوْ کَمَا قالَ " (باجیے رسول الله مَا يُعْظِم في ما يك الفاظ ادا فرمات - جب صحابه كرام مى الله عن كرما كل كررتاكه بڑھایے کے باعث ان کا حافظ کمزور ہوگیا ہے تو وہ احادیث بیان کرنا چھوڑ دیتے۔حضرت زید بن ارقم حافظ كمزور موكيا ب، حديث رسول مَالْيُعِمُ بيان كرنا برا محصن كام بين الس رحمه الله فريات ہیں' ہم مدینہ کے بہت سے محدثین کو جانتے ہیں جوبعض ایسے ثقہ متی اور پر ہیز گارلوگوں سے بھی حدیث قبول نه کرتے جنہیں اگر بیت المال کا محافظ بنادیا جاتا توایک پیسے کی خبانت نه کرتے۔' مشہور محدث یجیٰ بن سعیدر حمدالله کا قول ہے 'جم بہت ہے لوگوں پر لا کھوں در ہم ودینار کا اعتبار کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کی روایت کردہ احادیث قبول نہیں کر سکتے۔'' محدث معین بن عیسی رحمه الله فرماتے ہیں' میں نے امام مالک ر رحمداللہ سے جوحدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے ایک ایک حدیث تمیں تمیں مرتبہ تی ہے۔ "محدث

ابراہیم بن عبداللہ البروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں' میں اپنے استاؤ مشیم رحمہ اللہ سے جو حدیثیں روایت کرتا ہوں انہیں کم وہیش تمیں تمیں مرتبہ سنا ہے۔''مشہور محدث ابراہیم بن سعید الجو ہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں'' جمھے جب تک ایک ایک حدیث سوسوطریقوں سے نہیں ملتی میں اس حدیث کے بارے میں اپنے آپ کویتیم خیال کرتا ہوں۔''

احادیث کی تحقیق و تدقیق کے معاملے میں علائے حدیث نے جوکارنا ہے انجام دیئے ہیں وہ اس قدر حیران کن ہیں کہ عصر حاضر کے ''ترقی پند''اور'' دانشور''ان کی گردِ پاکوبھی نہیں پہنچ سکتے۔مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگرنے ''اصابه فی احوال الصحابه'' کے انگریزی مقدمہ میں لکھا ہے:

'' کوئی قوم دنیا میں الی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساءالر جال کاعظیم الشان فن ایجاد کیا ہوجس کی بدولت آج پانچ لا کھآ دمیوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔''

محدثین کرام نے اساء الرجال میں ایک ایک راوی کے عقیدہ ، ایمان ، اخلاق ، پر ہیزگاری ، امانت ، دیانت ، صدافت ، قوت حافظ ، صلاحیت فہم کو تحقیق کی کسوٹی پر پر کھا اور کسی بھی ستائش کی تمنایا ملامت کے خوف سے بالا تر رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہا رکیا۔ احادیث اضع کرنے اور احادیث میں جھوٹ کی آمیزش کرنے والے لوگوں کے نام الگ الگ کردیئے ، کسی حدیث میں راوی نے اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ کیا تو اس کی نشاندہ ہی کی ، کہیں سند کے تسلسل میں فرق آباتو نہ صرف اسے واضح کیا بلکہ سند کے آغاز ، اضافہ کیا تو اس کی نشاندہ ہی کی ، کہیں سند کے تسلسل میں فرق آباتو نہ صرف اسے واضح کیا بلکہ سند کے آغاز ، اختتام یا وسط میں انقطاع کی بنیاد پر حدیث کے الگ الگ درجہ بنائے ، بدعتی اور بدعقیدہ لوگوں کی احادیث کو الگ درجہ دیا ۔ کہیں راویوں کے نام ایک جیسے آگئے تو اس کے لئے الگ اصول وضع کئے اس طرح کنیت ، لقب ، آباؤ اجدادیا اسا تذہ کے نام ایک جیسے آگئے تو اس کے لئے الگ اصول وضع کئے اس طرح صحیح احادیث کے معاملہ میں بھی درجہ بندی کی گئے۔

اَمَرَنَا ، نُهَيْنَا نَفْعَلُ ، اَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

جیسے الفاظ پرمشمل احادیث کی وضاحت کی گئی۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے احادیث کوالگ

الگ نام دیئے گئے مسیح کین بظاہر متعارض احادیث کے بارے میں تواعد بنائے گئے۔احادیث روایت کرتے وقت اَخْبَرَ نَا ، اَنْبَانَا ، حَدَّفَنَا، نَاوَلَنَا، ذَکَرَ لَنَا، جیسے بظاہر ایک ہی مفہوم کے االفاظ الگ الگ مواقع اور کیفیت کے لئے مخصوص کئے گئے۔علاء حدیث کی علمی کا وشوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لئے علاء حدیث نے سوسے زیادہ علوم کی بنیاد ڈالی، جس پراب تک ہزاروں کا میں کھی جا چکی ہیں۔

#### مدیث پراعتراضات:

حفاظت ِ حدیث کے لئے علاء حدیث کی جانی ، مالی اور علمی مساعی جمیلہ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع'' انکارِ حدیث' کی طرف پلٹتے ہوئے منکرینِ حدیث کے اہم اعتراضات میں سے چنداہم اعتراضات یہال نقل کررہے ہیں:

- جواحادیث عقل کے خلاف ہیں، وہ نا قابلِ اعتاد ہیں۔
- جواحادیث قرآن کے خلاف ہیں، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔
- ﴿ جواحادیث تاریخی حقائق کے خلاف ہیں ، وہ نا قابلِ اعتاد ہیں۔
- جواحادیث سائنسی تجربات اورمشاہدات کے خلاف ہیں، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔
- ادویان حدیث تھے تو بہر حال انسان ہی ، تمام تر احتیاط کے باوجود خطا کا امکان موجود
   بے۔ لہذا محدثین کرام کی تحقیق برکمل اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔
  - چناحادیث میس عریانی کا تذکره ہے، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔
- صححاحادیث کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں ضعیف اور موضوع (من گھڑت) احادیث اس طرح گڈٹہ ہوگئی ہیں کہ محدثین نے اپنی فہم وبصیرت کے مطابق جواحادیث قبول کیں وہ بھی قابل اعتاد نہیں۔
- ائمہ حدیث میں سے اکثریت اہل فارس کی ہے، جنہوں نے ایرانی حکومت سے ل کر

#### اسلام کی تخریب کے لئے سازش کی اور بے شارا حادیث وضع کیں۔

احادیث کی تدوین رسول اکرم منافیظ کی حیات طیبہ کے دویااڑھائی سوسال بعد ہوئی، لہذا
 ان براعتاد کرناممکن نہیں۔

احادیث پران تمام اعتراضات کاتفصیلی جائزہ لینا یہاں ممکن نہیں ،لہذا ہم یہاں سب سے زیادہ مقبول عام اور زبان زوِعام اعتراض ، جو کہ تدوین حدیث کے بارے میں ہے ، کامفصل جوابتح ریر کرنے پراکتفا کریں گے۔

#### تدوين حديث:

کہا جاتا ہے کہا حاویث کی تدوین رسول اکرم مُثَاثِیْم کی حیات ِطیبہ کے دویا اڑھائی سوسال بعد اس وقت ہوئی جب امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابو داؤو، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم الله وغیرہ نے احادیث مرتب کرنے کا کام شروع کیا،لہذاذ خیرہ حدیث کسی طرح بھی قابل اعتافہیں۔

سب سے پہلے ہم یہ غلط جہمی دور کرنا ضروری سجھتے ہیں کہ رسول اکرم مُنَّا اَنَّیْمُ کے زمانہ اقد س میں کسائی یا کتاب کا رواج عام نہیں تھا اور لوگ محض اپنے حافظے پراعتماد کرتے تھے۔ ذیل میں ہم ان صحابہ کرام جی اللہ کے اساء گرامی دے رہے ہیں جو در بار رسالت کے مستقل کا تب تھے۔ رسول اکرم مُنَّا اللّٰهِ کُمُ اَن سُلُ کُلُو مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

1- حضرت خالد بن سعید بن العاص فی الفرز 2 - حضرت مغیره بن شعبه فی الفرز 3 - حضرت حسین بن نمیر فی الفرز 4 - حضرت جهیم بن صلت فی الفرز 5 - حضرت حذیف بن یمان فی الفرز 6 - حضرت معقیب بن الی فاطمه فی الفرز 7 - حضرت عبدالله بن ارقم فی الفرز 8 - حضرت علاء بن عقبه فی الفرز 9 - حضرت زبیر بن عوام فی الفرز 10 - حضرت عثمان بن عفان فی الفرز 11 - حضرت معاوید بن الی سفیان فی الفرز 12 - حضرت علی بن ابو طالب فی الفرز 13 - حضرت زید بن ثابت انصاری فی الفرز 14 - حضرت حظله بن رئیج فی الفرز 15 -

حضرت علاء بن حضر می می دادند 16-حضرت ابان بن سعید خی دادند 17-حضرت ابی بن کعب شی دادند عبد رسالت کے بعض دیگر صحابہ کرام شی اللی افتاء دہ رسول الله مَا اللیکی می خدمت پر مامورنہیں تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانیتے تھے، درج ذیل ہیں:

1 - حضرت كعب بن ما لك تفاطرة 2 - حضرت عمر بن خطاب تفاطرة 3 - حضرت فاطمه بنت خطاب تفاطرة فاطرة بنت خطاب تفاطرة فاطرة بن ما لك تفاطرة بن عمر حفاظ في خطاب تفاطرة في الأفرة 6 - حضرت معيد بن ارت تفاطرة 6 - حضرت معيد بن زيد تفاطرة 7 - حضرت عبدالله بن عباس حفالة في 8 - حضرت الس بن ما لك مخاطرة 9 - حضرت عبدالله بن الجي الأوفى مخاطرت معد بن عباده تفاطرة 11 - حضرت سمره بن جندب مخاطب بن الجي بت عبدالله بن عبدالله مخاطرة 12 - حضرت حاطب بن الجي بته مخاطرة 15 - حضرت المعاطرة مخاطرة من المعاطرة من المعاطرة من المعاطرة المعاط

رسول اکرم منافیظ کی مختلف خد مات بجالانے کے علاوہ صحابہ کرام نشاشیم پی اپنی رغبت اورخواہش کے مطابق رسول اکرم منافیظ کے اقوال وافعال بھی کصح رہے تھے۔ بعض صحابہ کرام نشاشیم کوخود نبی اکرم منافیظ نے احادیث کصنے کی اجازت مرحمت فرمائی ۔ حضرت رافع بن خدی نشار فرماتے ہیں کہ ہم نے دربار رسالت میں عرض کیا ''یا رسول اللہ منافیظ اہم لوگ آپ منافیظ کی زبان مبارک سے بہت کی باتیں دربار رسالت میں عرض کیا ''یا رسول اللہ منافیظ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟'' رسول اللہ منافیظ نے فرمایا درکھ کیا اور انہیں لکھ لیتے ہیں ، آپ منافیظ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟'' رسول اللہ منافیظ نے فرمایا کرد، اس میں کوئی حرج نہیں۔'' حضرت ابورافع مصری می اور نہیں اکرم منافیظ سے احادیث لکھنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت الس نی اور فرماتے ہیں ''ایک خص نے شکایت کی کہ اسے حدیثیں یا ونہیں رہیں ، تو نبی اکرم منافیظ نے اور کہا کہ ایا کرد) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص می ماور فرماتے ہیں ۔ ''میں رسول اکرم منافیظ کی زبان مبارک سے جو پھے سنتا ، لکھ لیا کرتا ، تا کہ اسے یا دکر لیا کردں ، قریش نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ سے جو پھے سنتا ، لکھ لیا کرتا ، تا کہ اسے یا دکر لیا کردں ، قریش نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ جم منافیظ بھر ہیں ، بحق عصد میں بھی بات کردیتے ہیں ، چنانچہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔'' بھر رسول اکرم '

مَا النَّالِمُ كَى خدمت ميں اس كا ذكر كيا تو آپ مَا النُّومُ نے فرمايا جو كچھ مجھ سے سنو، ضرورلكھ ليا كرو،اس ذات كى قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے بغیر کھی میں نکاتا ۔ ' حضرت زید بن ثابت فئ الدائد كورسول اكرم مَا الله المنظم نے خاص طور پرانی ضرورت كے تحت غير ملكي زبان اور تحرير سيكھنے كا تعمم دے ركھا تھا۔ یہاں منع کتابت والی صدیث ﴿لا تَعْتُبُوا عَنَّىٰ شَيْعًا غَيْرَ الْقُرْآن ﴾ '' قرآن كے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہ کھو' کی وضاحت کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت رسول اکرم مَالْيَظِمُ قرآنی آیات کے علاوہ ان کی تفییر وتشریح میں جو پھھارشاوفرماتے ،صحابہ کرام می التیم اے ایک ہی جُكُلُه لِيتِ تصدايك موقع يرنبي اكرم مَا لِينَةُ إن يوجها "بدكيا لكورب مو؟" صحابة كرام في النَّهُ في عرض كيا '' وہی جو کھے آپ مَالِیْئِر سے سنتے ہیں۔'' تب آپ مَالِیْئِر نے ارشاد فرمایا'' کیا اللہ تعالٰی کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کتاب لکھی جارہی ہے ،اللہ کی کتاب علیحدہ کرواور اسے خالص رکھو۔'' رسول اکرم مَالِينَةُ كَ الفاظ سے بدیات واضح موری ہے كە صحابة كرام شى اللهُ قرآنى آيات اوران كى تفسير (احادیث) دونوں کیجالکھ رہے تھے جے آپ مُلَا تُنْزُم نے الگ الگ رکھنے کا تھم دیا نہ یہ کہا جادیث لکھنے کی مطلقاً مما نعت فر مائی۔ جب قرآن مجید پوری طرح حفظ کرلیا گیاتو ممانعت کا حکم از خودختم ہو گیا۔اس کی تفصیل کے بعدہم عہد نبوی (11ھتک) میں کتابت اور تدوین حدیث کی مثالیں پیش کررہے ہیں۔ یا درہے کہ رسول اکرم احكام وبدايات كي شكل مين تيار كروائين وهسب احاديث كهلاتي بين -

## عهد نبوی تلظ اور عهد صحابه الله ( 110 ه تک ) میں کتابت وقد وین حدیث:

#### 1-كتاب الصدقة:

حضرت عبداللہ بن عمر خلائین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم منافین نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سرکاری حکام کو بھیجنے کے لئے کتاب الصدقة تحریر کروائی، جس میں جانوروں کی زکاۃ کے مسائل تھے۔ (ترندی)

انباع سنت .....ضميمه

#### 2- صحيفه عمرو بن حزم:

رسول اکرم مَنَا ﷺ نے بمن کے گورنر حضرت عمر و بن حزم خیٰ الدعد کو ایک صحیفه کلهموا کر ارسال فر مایا ، جس میں تلاوت قرآن ، نماز ، زکاۃ ، طلاق ، عتاق (غلام آزاد کرنا) ، قصاص (مقتول کا بدله) ویت (مقتول کا خون بہا) نیز فرائض وسنن اور کبیرہ گنا ہوں کی تفصیل درج تھی۔ (احمد، ابوداؤ، نسائی ، دارتطنی ، داری ، حاکم)

#### 3- صحيفه على:

### 4- صحيفه وائل بن حجر:

حضرت واکل بن حجر می الدیمذاین وطن حضر موت جانے لکھے تو نبی اکرم مثل الیکی نے ان کے لئے نماز، روزہ، زکاۃ، نکاح، سود، شراب وغیرہ کے مسائل پر شمتل صحیفہ تیار کروا کے عنایت فر مایا۔ (طبرانی)

### 5- صحيفه سعد بن عباده :

حضرت سعد بن عباده فئ الدعز نے خودرسول الله منافیز کم سے احادیث سن کریہ صحیفہ مرتب کیا تھا۔ (ترمذی)

### 6- صحيفه سمره بن جندب:

حفزت سمرہ بن جندب میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہی مرتب فر مایا ، جو بعد میں ان کے میٹے حضرت سلمان رحمہ اللہ کے حصہ میں آیا۔ (حفاظت حدیث)

#### 7- صحيفه جابر بن عبدالله:

حضرت جابر بن عبدالله شئلاء كامرتب كرده بيصحيفه مناسك حج كي احاديث يرمشمل تفا\_ (مسلم)

#### 8- صحيفه انس بن مالك :

رسول الله مَا لَيْنَا كُلِي عَادِم خاص حفرت انس بن ما لك ثناهؤد نے رسول اكرم مَالِلْيَّا سےخودا حادیث سنیں اور کھیں پھررسول الله مَا لِیْنَا کوسنا کران کی تقید بین بھی کروائی۔(حاکم)

### 9- صحيفه عبدالله بن عباس:

حضرت عبداللہ بن عباس میں اس اس احادیث پر مشمل کی کتب تھیں۔ (ترندی) جب عبداللہ میں اللہ فوت ہوئے توان کے پاس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کتب تھیں۔ (ابن سعد)

#### 10- صحيفه صادقه:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص شیدور کے پاس احادیث کا بہت بروا فرخیرہ تھا جس کے بارے میں وہ خود فرمایا کرتے تھے''صادقہ وہ کتاب ہے جسے میں نے رسول الله منابیقی سے براہ راست س کرلکھا ہے۔'' (داری) •

### 11- صحيفه عمر بن خطاب:

#### 12 - صحيفه عثمان:

اس محیفہ میں زکا ہے جملہ احکام درج تھے۔ ( بخاری )

### 13- صحيفه عبدالله بن مسعود:

حضرت عبدالله بن مسعود فق الدُورُك بيني حضرت عبدالرحمن حلفاً فرمايا كرتے تھے كه بي حيفه ان كے والد نے اپنے ہاتھ سے لكھا ہے۔ (آئينه پرویزیت)

<sup>•</sup> سیدابوبکرغزنوئ کی تحقیق کے مطابق محیفہ صادقہ میں پانچ ہزارتین سوچوہتر (5374) سے زائدا حادیث تھیں۔ یا درہے کہ بخاری وسلم کی غیر کررحدیثوں کی تعداد جار ہزار ہے زیادہ نہیں۔ (کتابت حدیث، عہد نبوی میں)

انتاع سنت....فميمه

#### 14- مسند ابوهريره:

اس کے نسخے عہدِ صحابہ ہی میں لکھے گئے اس کی ایک نقل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ گورزمصر (وفات 86ھ) کے پاس موجودتھی۔ (بخاری)

#### 15- خطبه فتح مكه :

ایک یمنی باشندے ابوشاہ کی درخواست پررسول الله منافیز نے اپنامفصل خطبة لم بند کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری)

#### 16 روايات حضرت عائشه صاليقه :

حفرت عائشہ صدیقہ فٹاہ نظا کی روایات ان کے شاگر وعروہ بن زبیر فٹاہدو نے قلمبند کیں۔(دیباچہ انتخاب حدیث)

#### 17- صحيفه صحيحه:

سے محفہ دھزت ابو ہریرہ ٹی ہوئون نے مرتب کر کے اپنے شاگردہام بن منہ رحمہ اللہ کو اطاکر ایا اس میں المام 138 اعادیث ہیں جن کا زیادہ ترتعلق اخلا قیات سے ہے۔ یہ محفہ ہندو پاک میں شائع ہو چکا ہے۔

یادر ہے دھزت ابو ہریرہ ٹی ہوئو کی وفات 59ھ میں ہوئی جس کا مطلب ہے کہ یہ گراں قدر تاریخی یادر ہے دھزت ابو ہریہ ٹی ہوئو کی ایمینازیادگار ہے۔ اس صحفہ کا ایک نسخہ جو چھٹی صدی میں لکھا گیا تھا نامور محقق جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب (مقیم ہیری) نے دمثق کے مکتبہ ظاہر یہ سے دریا فت کیا جبکہ اس محفہ کا دوسر انسخہ جو بارھویں صدی میں لکھا گیا تھا موصوف ہی نے برلن لا ہمریک سے دریا فت کیا۔ دونوں قلمی شخوں کا مقابلہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دونوں شخوں کی تمام احادیث میں سرموفر ق نہیں۔ محفہ صحفہ کا معام بن مذہبہ ہمی کہا جاتا ہے ، کی تمام احادیث نصر ف مندا حمیس حرف بحرف موجود ہیں بلکہ تمام احادیث میں مواصوف ہی جو ابو ہریہ ٹی ہوئو کے حوالے سے ملتی ہیں گویا صحفہ صحفہ اس بیں ملکہ تمام احادیث میں اور جہ میں جو ابی تعین نیز صحفہ کی تمام احادیث بیں گویا صحفہ صحفہ کی تیں گویا صحفہ کی تمام احادیث بیں گویا صحفہ کی تمام احادیث میں نیز صحفہ کی تب کہا جاتا ہے کہا تمام احادیث میں کھی جاتی تھیں نیز صحفہ کی تمام بیات کا بین شوت ہو کہا حادیث عہد نبوی سکا گھڑ آور عہد صحاب بھی گئٹ میں کھی جاتی تھیں نیز صحفہ کی تمام بیات کا بین شوت ہو کہا حادیث عہد نبوی سکا گھڑ آور عہد صحاب بھی گئٹ میں کھی جاتی تھیں نیز صحفہ کی تمام بیات کا بین شوت ہو کہا حادیث عہد نبوی سکا گھڑ آور عہد صحاب بھی گئٹ میں کھی جاتی تھیں نیز صحفہ کی تمام بیات کہا ہوں کہا کی تمام کی کھڑ کہ کا کھر بیات کی جو اس کی کھڑ کی تمام کی کھر کو اس کے کہا تھوں کی کھر کی کھر کی کھر کے کو اس کے سریان کی کھر کی کے دور کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کہا کہ کر کے دور کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کہر کی کھر کھر کی کھر کے کہا کہ کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کھر کو کھر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک

انتاع سنت..... ضميمه

ا حادیث کا منداحمداور صحاح سته کی دوسری کتابوں میں من وعن ایک ہی جیسے الفاظ کے ساتھ موجود ہونا احادیث کی صحت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔

#### 18- صحيفه بشير بن نهيك :

حضرت ابو ہرمیرہ فکا اللہ کو ایک دوسرے شاگرد بشیر بن نہیک رحمہ اللہ نے مرتب کیا اور حضرت ابو ہرمیرہ فکا اللہ کا کی تصدیق کروائی۔ (جامع بیان انعلم)

## 19- مكتوبات حضرت نافع :

مكتوبات حضرت عبدالله بن عمر مني الدين نے املا كروائے اور حضرت نافع مني الديم نے تحرير كئے ۔ ( دارى )

## 20- خطوطِ وثائق:

احادیث کے با قاعدہ کتابی ذخیروں کے علاوہ آپ کے تحریر کروائے ہوئے خطوط و وٹائق کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن میں سے چندا کی بیان:

- () دستوری معاہدہ: ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہی آپ مُنَّ الْخِیْزِ نے مسلموں اور غیرمسلموں کے حقوق وفرائض پرمشمل 53 دفعات کا ایک دستوری معاہدہ طے کیا جسے تحریر کروایا گیا۔ (ابن ہشام)
- ( ) صلح حدیدبیہ کے بعدرسول اللہ مَثَاثِیَّا نے قیصر و کسریٰ ،مقوّس اور نجاشی کےعلاوہ بحرین ،عمان ، دمشق ، میامہ ،نجد ، دومة الجندل اور قبیلہ حمیر کے حاکموں کو دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ (رسول اللہ عَالِیْکِمْ کی سایسی زندگی )
- (ج) ایک لشکر کو جنگ پر روانہ فرماتے ہوئے رسول اللہ منا لیج کا نے لشکر کے سر دار کو ایک خط لکھوا کر دیا اور فرمایا فلاں جگہ پر چینچنے سے پہلے اسے نہ پڑھا جائے اس مقام پر پہنچ کر لشکر کے سر دارنے خط کھولا اور لوگوں کورسول اللہ منا لیج کے کا تھم پڑھ کر سنایا۔ ( بخاری )
  - ( 9 ) دوران ججرت سراقه بن ما لك كوپروانداً من لكه كرديا\_ (ابن مشام )

- (•) اپنے غلام حضرت رافع فن الدور حضرت علائی فن الدور کو آزاد کرتے وفت تحریری پرواند آزادی عنایت فرمایا۔ (مقدمه محیفه صححه، منداحمه)
- (ز) 2 ھ میں قبیلہ بنی ضمرہ، 5 ھ میں فرازہ اور بنی غطفان ، 6 ھ میں قریش مکہ اور 9 ھ میں اکیدر بن عبدالملک سے تحریری معاہدے طے کئے گئے۔ (طبرانی، ابن سعد، ابن ہشام، الوثائق)
  - (ر) مبود خیبر کوایک صحابی کے تل کرنے پرویت اوا کرنے کا تحریری تھم جاری فرمایا۔ (بخاری وسلم)
- (ح) گورنریمن حضرت معاذ خی الدئند کے لڑ کے کی وفات پرتج مری تعزیت نامهارسال فرمایا۔ (متدرک حاکم)
- (ط) حضرت ثمامہ ٹی ادئو کو اہل مکہ کے لئے غلہ کی ترسیل نہ روکنے کی تحریری ہدایت جاری فرمائی۔ (فتح الباری)
- ( گ) حضرت بلال بن حارث مزنی جی الفائد کوجبل قدس کے دامن میں جگہ دینے کے لئے تحریری تھم نامہ جاری فرمایا۔ (ابوداؤد)
  - ( ك عقف قبائل كام ويت كمسائل كهواكرارسال فرمائ (مسلم)

## عهدِ تابعین ( 181 ه تک ) میں کتابت و تدوین حدیث:

عہدِ تابعین میں ائمہ حدیث کی ایک ایس جماعت تیار ہوگئ جس نے عہدِ نبوی مظافیۃ اور عہدِ صحابہ میں الڈیم میں کہ سی اور جمع کی گئی احادیث پر مشتمل احادیث کو بھی شامل کر کے احادیث کے صحیم مجموعے تیار کردیئے۔اس دور کی چند تحریریں درج ذیل ہیں:

- 1- حضرت عروہ شیادر نے غزوات کے بارے میں احادیث کا مجموعہ مرتب کیا۔ (تہذیب العہذیب، ج7)
  - 2- حضرت طاؤس رحمدالشنے ویت کے بارے میں احادیث جمع کیں۔ (بیبق)
  - 3- حضرت خالد بن معدان الكلاعي رحمالله في مختلف احاديث جمع كيس (تذكرة الحفاظ من 1)
- 4- حضرت وہب بن مدید رحماللہ نے حضرت جاہر بن عبداللہ جی الدین کی مرویات کا مجموعہ تیار کیا۔ (تہذیب العبد ب )

انباع سنت.....غميمه

- 5- حضرت سلمان تشکری رمدالله نے بھی حضرت جابر بن عبدالله کی احادیث کا ایک مجموعه تیار کیا۔ (تہذیب التہذیب)
- 6- حضرت ابوالزنا در حمالله نے اسپنے استاد سے حلال وحرام کے متعلق تمام احادیث تحریر کیس۔ (جامع بیان العلم، ج1)
- 7- امام ما لک رحماللہ نے حدیث شریف کامتند مجموع ''مؤطاامام مالک'' کے نام سے مرتب کیا، جے کتب احادیث میں نمایاں مقام حاصل ہے۔
- 8- محمد بن مسلم بن شہاب زہری رحمداللہ نے زمانہ طالب علمی بیں سنن و آثارِ صحابہ قلمبند کئے۔ (جامع بیان العلم، ج1)
- 9- حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمداللہ نے اپنے عہد خلافت (صفر 99 ھرجب 101 ھ) میں تدوین مدیث کے لئے حکومتی سطح پر اہتمام فر مایا۔ اس مقصد کے لئے اسلامی مملکت کے تمام ماہر محدثین کو احدیث کی جمع و تدوین کا فرمان جاری کیا جس کے نتیج میں احادیث کے بہت سے مجموعے دارالخلافہ دمشق میں پہنچ گئے۔ ان مجموعوں کی تحقیق وتر تیب جلیل القدر تابعی اور مشہور محدث محمد بن مسلم دارالخلافہ دمشق میں پہنچ گئے۔ ان مجموعوں کی تحقیق وتر تیب جلیل القدر تابعی اور مشہور محدث محمد بن مسلم بن شہاب زہری (وفات 124ھ) نے کی اور ان کی نقول مملکت اسلامیہ کے گوشے کوشے میں پھیلا دی گئیں۔

اس عہد مبارک میں قدوین حدیث پر کام کرنے والے دوسرے محدثین کے اسائے گرامی یہ ہیں:

- 1- عبدالعزيز بن جريج البصري رمدالله، مكه مين ربائش پذيريته، 150 هين وفات پائي ـ
  - 2- محد بن اسحاق رحرالله، مدينه منوره ميس ربائش يذيريته، 151 هيس وفات ياكي -
    - 3- سعيد بن راشدرمالله يمن مين ربائش پذيريته، 153 هين وفات يائي ـ
  - 4- سعيد بن عروبه رحمالله بعره مين ربائش يذريته، 156 ه جرى مين وفات ياكي ـ
  - 5- عبدالرحمٰن بن عمرواوز اعى رحمالششام مين ربائش يذير يتهے، 157 هين وفات يا كي \_
    - 6- محمد بن عبدالرحمٰن رمهالله لدينه منوره ميس ر ہائش پذير يتھے، 158 ه ميس وفات پائی۔

- 7- رئيج بن مجيح رحمالله بصره ميس ربائش پذيريته، 160 هيس وفات يا كي-
- 8- سفيان تورى رصاللكوفه ميس ربائش بذيريته، 161 هيس وفات بإنى \_
- 9- حماد بن ابي سلمه رحمالله بصره ميس ر ہائش پذير يتھے، و بين 167 ھ ميس وفات يا كي۔
- 10- ما لك بن انس رمه الله مدينه منوره مين ربائش يذير يتهه 179 هين وفات ياكي \_
- 11- امام شعبی ،امام زہری ،امام کھول اور قاضی ابو بکر حزمی رحم اللہ کی قابل قدر تصانیف عہدِ تابعین ہی کی یادگار ہیں۔(حفاظ مینوحدیث)
- 12- جامع سفیان ثوری، جامع ابن المبارک، جامع امام اوزاعی، جامع ابن جریج، مندا بوحنیفه، کتاب الخراج قاضی ابو بوسف، کتاب الآثارامام محمد جیسی بلند پایه کتب اسی عهد میں لکھی گئیں۔ (آئینہ پرویزیت، حصہ چہارم)

## عہدِ تابعین کے بعد:

عہدتابعین (181 ھ) میں تدوین حدیث کی ان انقلاب آفرین کوشٹوں کے بعد بیکام اس قدر تیزی ہے ہوا کہ تیسیر می صدی میں صرف مند ● کی طرز پر مرتب کی گئی کتب کی تعداد سو سے زائد ہے۔ اس عہد مبارک میں حدیث شریف کی سب سے زیادہ مقبول اور متداول کتب سنن داری مسجح بخاری مسجم مسلم، سنن ابوداؤد، جامع تر ذری منن ابن ملجہ سنن نسائی مرتب کی گئیں۔ ●

مذكوره بالاحقائق كے پیش نظر ہم بورے یقین سے كهد سكتے ہیں كه:

اولاً : احاديث صحيحه كاغالب ترين حصه رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمُ كَى حياتِ طيبه مِين لكھا جا چكا تھا۔

ٹانیا: چونکہ عہدِ نبوی مُلَاثِیَّ اور عہدِ صحابہ شالتُنم کا تمام تحریری سرمایہ تابعین کی مرتب کردہ کتب میں موجود ہے، لہذا کتابت حدیث اور تدوین حدیث کی مسائی جیلہ میں عہدِ نبوی مُلَاثِیْنِ سے لے کرآج

<sup>•</sup> مندحدیث کی وہ کتاب ہے جس میں تمام احادیث حروف جی کے اعتبارے الگ الگ صحابہ کرام کے نام سے ترتیب دی گئی ہوں۔

مزید تفصیل کے لئے طاحظہ ہو، تدوین حدیث از مناظر احسن گیلانی، مقدمہ انتخاب حدیث از عبدالغفار حسن عمر پوری، تاریخ تدوین
 حدیث از ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی، مفاظرت صدیث از ڈاکٹر خالد علوی، آئینہ پر دیزیت از مولا ناعبد الرحمٰن کیلانی

ا تباع سنت .....غميمه

تك كهيں بھى انقطاع اور تغطل بيدائہيں ہوا۔

عالاً: احادیث صححه کاجوز خیره آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بلاشبہ مَن وعَن ایک محفوظ اور مضبوط زنجیر کی باہم مربوط کریوں کے ذریعہر سول اکرم مَن اللّٰ کِلِی ذات بابر کات سے بعد میں آنے والی نسلول میں ختال ہوا ہے۔

قارئین کرام! اندازہ فرمایئے کہ رسول اکرم مظافیۃ کے دویا اڑھائی سوسال بعد تدوین حدیث کا پروپیگنٹرہ کس قدر بے بنیادہ اور من گھڑت ہے۔ در حقیقت حدیث کے خلاف اس ساری سعی نامراد کا اصل بیوید مقصد فدکورہ بالایا دیگر تمام اعتراضات کے پردے میں مسلم معاشرے کو کتاب وسنت کی پابندیوں سے آزاد کرانا اور مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب کومسلمانوں پرمسلط کرنا ہے جس میں منکرین حدیث ان شاء اللہ بھی بھی کا میاب نہیں ہو تکیں گے۔

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی



#### www.sirat-e-mustaqeem.com



اللہ جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں دوسے زا کدرہے ہول" مشہور "جس کے راوی کسی زمانے میں کم نے کم دورہے ہول"عزیز"جس حدیث کے اوی د ۴۰۰ - سسمی زمانے میں ایک رباہو "غریب" کمانی ہے



## أُلنَّيَّةُ نيت كمسائل

## مسئله 1 اعمال کے اجروثو اب کا دار ومدار نبیت پرہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِحُلِّ امْرِي مَآ نَواى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِلَى امْرَأَةِ يَالْخُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَنَيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِلَى امْرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اللَّى مَا هَاجَرَ اللَّهِ ﴾) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ◘

حضرت عمر بن خطاب فالدور كہتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مَالَيْ اَ كوفر ماتے ہوئے سا ہے ''اعمال كا دارو مدار نيتوں پر ہے، ہر شخص كو وہى ملے گا جس كى أس نے نيت كى، للذا جس شخص نے دنيا حاصل كرنے كى نيت سے اجرت كى اسے دنيا ملے گى اور جس نے كى عورت سے نكاح كے لئے اجرت كى اسے ورت ہى ملے گى، پس مہا جرنے جس مقصد كے لئے اجرت كى اسى چیز كے لئے مجمی جائے گى۔''اسے بخارى نے روایت كیا ہے۔

عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إنَّ السَّلَة لاَ يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ خواطر کہتے ہیں کہ رسول الله مَوَّالَّهُ اللهُ مَایا ' اللهُ تمہاری شکل وصورت اور مالوں (کی مقدار) کوہیں دیکھتا ہے۔ مقدار) کوہیں دیکھتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله

کتاب البر والصلة ، باب المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله

## تَـغُرِيْفُ السُّنَّــةِ سنت كى تعريف

## مُسئله 2 سنت کالغوی معنی طریقه پاراسته ہے۔ (خواه اچھا ہویا کرا)

عَنْ آبِى جُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ (( مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ آجُرُهُ وَ مِفْلَ أَجُوْدِهِمْ مِنْ غَيْرَ آنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُوْدِهِمْ شَيْتًا وَ مَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّعَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَ مِثْلُ أَوْزَازَهِمْ مِنْ غَيْرِ آنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ سَيِّعَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَ مِثْلُ أَوْزَازَهِمْ مِنْ غَيْرِ آنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ سَيْعًا)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة • (صحيح)

حضرت ابو جحیقہ تکاہدؤہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکائیڈ آنے فر مایا '' جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو جاری کرنے والے کو ایخ عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس ایچھے طریقے پر چلنے والے دوسر بے لوگوں کے مل کا ثواب بھی ملے گا جبکہ مل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی۔''اسے ابن ملجہ نے روایت کیا ہے۔

والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی۔''اسے ابن ملجہ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 3 شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول اکرم منافی کے کا طریقہ ہے۔

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ ((فَــَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنَّىٰ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۞

<sup>•</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 172

عتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح

حضرت انس بن مالک تی الائر کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِّیُّمِ نے فرمایا''جس نے میرے طریقہ پر چلنے سے گریز کیاوہ مجھے سے نہیں ۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف ٹن الدور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹن الائل کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ، تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فر مایا'' (میں نے بیاس لئے پڑھی ہے تاکہ ) لوگوں کو علم ہوجائے کہ میہ نبی ایرم مثالیاتی کا طریقہ ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 4 سنت کی تین قشمیں ہیں ① سنت ِ قولی ② سنت ِ فعلی ③ سنت ِ تقریری۔

مُسئله 5 رسول اکرم مَثَالِیَّا کی زبانی ارشادِمبارک'' سنت ِقولی'' کہلا تا ہے،جس کی مثال درج ذیل ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ((إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لاَّ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٩

حفرت حذیفہ ٹی افرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیُوَا نے فرمایا''اگر کھانا کھانے سے پہلے''بہم اللہ'' نہ پڑھی جائے ، تو شیطان اس کھانے کواپنے لئے حلال سمجھ لیتا ہے۔'' اسے سلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 6 رسول اکرم مَالِیُّیُوَا کے عمل مبارک کو'' سنت فعلی'' کہتے ہیں ، جس کی مثال درج ذیل ہے۔

عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ يُسَوِّى صُفُو فَنَا إِذَا قُمْنَا

كتاب الجنائز ، باب قرأة فاتحة الكتاب على الجنازة

عتاب الاطعمة ، باب التسمية على الطعام

اتباع سنت ....سنت کی تعریف

لِلصَّلاَةِ فَاذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ ﴾ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ •

(صعيح)

حضرت نعمان بن بشیر تفاطرہ فرماتے ہیں جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رسول الله مَالِيُّمُ اللهُ مَالِيُّمُ اللهُ ہماری صفیں درست فرماتے ، جب ہم سیدھے کھڑے ہوجاتے تو ''الله اکبر'' کہہ کر نماز شروع فرماتے۔اسے ابوداؤد نے ردایت کیاہے۔

مُسئلہ 7 رسول اکرم مَنْ النَّیْمِ کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہواور آپ مَنْ النِّیْمِ نے خاموثی اختیار فرمائی ہویا اس پراظہار پسندیدگی کیا ہو، اسے''سنت تقریری'' کہتے ہیں،جس کی مثال درج ذیل ہے۔

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ ﴿ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﴿ رَجُلاً يُصَلَّىٰ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَانِ )) فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ اكُنْ صَلَّيْتُ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ اكُنْ صَلَّيْتُ الرَّحُعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ اكُنْ صَلَّيْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(صحيح)

حضرت قیس بن عمرو فلا النظر کہتے ہیں، نبی اکرم مثل النظم نے ایک آدمی کوضیح کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا" صبح کی نماز تو دور کعت ہے" اس آدمی نے جواب ویا" میں نے فرض نماز سے پہلے کی دور کعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہذا اب پڑھی ہیں۔" رسول الله مثل النظم کی اجازت دے دی) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔
کی اجازت دے دی) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔



<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 619

صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 1128

## اَلسُّنَّةُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ سنت قرآن مجيد كي روشي ميں

مُسئله 8 دین کے معاملے میں رسول اکرم مَثَاثِیَّا کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْاعَنْهُ وَ آنْتُمْ تَسْمَعُوْن ۞ (20:8) ''اےلوگو، جوایمان لائے ہو!الله تعالی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور بات س لینے کے بعد آ اس سے منہ نہموڑو۔'' (سورہ انفال، آیت نمبر 20)

﴿ وَ اَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞ (56:24)

" نماز قائم كرد، زكاة دواوررسول كى اطاعت كرو، اميد ہے كتم پررتم كياجائے گا۔ " (سورہ نور، آيت نبر 56)

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ وَ مَنْ تَوَلِّى فَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ (80:4)

" بحس نے رسول الله كى اطاعت كى اس نے دراصل الله تعالى كى اطاعت كى اور جس نے رسول كى

اطاعت ہے منہ پھيرا (اس كا وبال اسى پر ہوگا) ہم نے آپ كوان پر پاسبان بنا كرنيس بھيجا۔ " (سوره نساء، اطاعت بنہ بر 80)

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (64:4)

''ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔'' (سورہ ﷺ نیاء، آیت نمبر 64)

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾ (132:3)

"الله اورسول كى اطاعت كروتاكيم بررحم كياجائين" (سوره آل عمران ، آيت نمبر 132)

54

﴿ يَا آيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْآمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَسَازَعْتُمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ۞ (59:4)

''اےلوگو، جوایمان لائے ہو!اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کر واوران لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں ، پھر اگر تمہارے درمیان کبھی معاملہ میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اے اللہ اوراس کے رسول کی طرف پلٹا دواگرتم واقعی اللہ اورروز آخرت پرایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ ہے بھی اچھا ہے۔'' (سورہ نساء، آیت نبر 59)

وضاحت : الله تعالی کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن پاک کی طرف رجور اگر تا ہے اور سول کی طرف لوٹانے کا مطلب آپ مٹائیلاً کی حیات طیب میں آپ مٹائیلاً کی ذات دمقدس تھی ،کین آپ مٹائیلاً کی وفات کے بعد اس سے مراد آپ کی سنت مطہرہ اور احادیث مبارکہ ہیں۔

﴿ فَلاَ وَ رَبَّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۞﴾ (65:4)

"اے محمد التے اس کے اس کی قتم ، لوگ بھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے (تمام) باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو بھی فیصلہ تم کرواس پراپنے دلوں میں کو فی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسرتسلیم کرلیں۔" (سورہ نساء، آیت نمبر 65)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لاَ تُبْطِلُوْا اَعْمَالُكُمْ ﴿ (33:47) اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِيْنَ آمَنُواْ اَطِيْعُوا اللَّهُ اوراس كرسول كى اطاعت كرو (اوراطاعت سے منہ موژكر) البيّنا عمال ضالَع نه كرو-' (سوره محمد، آيت نمبر 33)

﴿ وَ مَا اَتَٰكُمُ الرَّسُولُ فَ خُذُوهُ وَ مَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞﴾ (7:59) ''جو کچھ رسول تہہیں دےوہ لے لواور جس چیز سے تہہیں روک دے اس سے رک جا وَ اور اللہ سے ڈروبے شک اللہ بخت عذاب دینے دالا ہے۔'' (سورہ حشر، آیت نمبر 7)

## مسئله و رسول اکرم مَثَاثِیمًا کی اطاعت اوراتباع، کامیابی کی ضانت ہے۔

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللّهَ وَيَتَّفِهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاتِزُونَ ۞ (52:24) "جولوگ الله اوراس كرسول كى اطاعت كريس الله سے ڈريس ادراس كى تافر مانى سے بچيس، وہى كامياب ہيں۔" (سورونور، آيت نمبر 52)

﴿ إِنَّـمَا كَـانَ قَـوْلَ الْـمُوْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوُا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَ اُوْلِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞﴾ (51:24)

"ایمان لانے والوں کا کام توبیہ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تا کہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ کہد یں ہم نے بات من کی اور اطاعت اختیار کی ،ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔" (سورہ نور، آیت نبر 51)

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٥ ﴾ (71:33)

''جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیا بی حاصل کی۔'' (سورہ احزاب، آیت نمبر71)

﴿وَ مَنْ يُسْطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيْمُ ۞﴾ (13:4)

"جو خض الله اوراس كرسول كى اطاعت كركا الله الله الله عنول مين واخل كركاجن كي ينج نبري به بني مول كى جهال وه بميشد به كااوريبى سب سري كامياني ہے ـ "(سوره نماء، آيت نبر 13) مسئله 10 الله تعالى اور رسول الله مَنَّ اللهُ عَمَّ كَمَّم كَ مطابق كئے گئے اعمال كا كر مورا جروثو اب ملے گا۔

﴿ وَ إِنْ تُسطِيْعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لاَ يَلِتُكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (14:49)

''اگرتم لوگ الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجروثو اب میں کوئی کی نہیں کرے گا (اطاعت کرنے والوں کے لئے ) الله یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔' (سورہ جمرات، آیت نمبر 14)

مَسئله 11 گناہوں کی مغفرت رسول اکرم مَنَّا اَیُّتُمُ کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے۔ ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُخبِنِكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رُحِنِمْ ٥﴾ (31:3)

''اے نبی!ان سے کہددو کہ اگرتم (حقیقت میں)اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کر واللہ تم سے محبت کرے گااور تمہاری خطاؤں کومعاف فرمائے گا،وہ بردامعاف کرنے والا اور رحیم ہے۔'' (سورہ آل عمران،آیت نمبر 31)

مُسئله 12 الله تعالی اور رسول اکرم مَنَّالِیُّمُ کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔

﴿ وَ مَنْ يُسْطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ (69:4)

''جولوگ الله اور رسول کی اطاعت کریں گےوہ (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعبالی نے انعام فرمایا ہے بینی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کی رفاقت کتنی انھی ہے۔'' (سورہ نُساء، آیت نبر 69)

مَسئله 13 الله تعالى اوررسول اكرم مَنَّ لَيُّتَا بِرايمان لانے كے باوجود بعض لوگ عملاً الله اوررسول مَنَّ لِيُنِيْزِم كاتِحَم نبيس ماننة ،ايسےلوگ مومن نبيس۔ ﴿ وَ يَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَوِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَائِكَ بِالْـمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَ إِذَا دُّعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَسْحُكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَوِيْقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٥﴾ (47:24-48)

"الوگ كہتے ہیں كہ ہم اللہ اور رسول پرايمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول كى ہے پھر (اقر ار كرنے كے بعد ) ان میں سے ایک گروہ (اطاعت سے ) منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہر گزمومن نہیں (كيونكه) جب ان كو اللہ اور رسول كی طرف بلایا جاتا ہے رسول ان كے باہمی معاملات كا فيصلہ كرے تو ان میں سے ایک فریق كتر اجاتا ہے۔ "(سورہ نور، آیت نبر 48-48)

﴿ وَ إِذَا قِيْـلَ لَهُـمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۞﴾ (61:4)

''جب ان سے کہاجا تا ہے کہ آ وَاس چیز کی طرف جواللہ نے نازل کی ہے اور آ وَرسول کی طرف تو ان منافقوں کوتم و کیصتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔'' (سورہ نساء، آیہ نبر 61)

﴿ قُلْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۞ (32:3)

''اے نی! کہدد بیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کر واورا گرلوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں ( توانہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ) اللہ یقیبنا کا فروں کو پسندنہیں کرتا۔'' (سورہ آل عمران، آیت نمبر 32 )

مُسئله 14 الله تعالى اوررسول اكرم مَثَلَقْتِمْ كى اطاعت نه كرنے كا نتیجه باہمی انتشار اورلزائی جَمَّلزے ہیں۔

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّْبِرِيْنَ ۞﴾ (46:8)

'' (اےلوگو، جوابیان لائے ہو)اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں جھڑانہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوجائے گی اور تمہاری ہواا کھڑجائے گی ،صبرسے کام لواللہ تعالیٰ یقیناً صبر كرنے والول كے ساتھ ہے۔" (سورہ انفال، آيت نمبر 46)

مَسنله 15 رسول الله مَالَيْدَ مَالَيْدَ مَالَيْدَ مَالَيْدَ مِن مُوجودگ مين سي دوسرے كے حكم پر عمل مين موجودگ مين سي دوسرے كے حكم پر عمل مين كوئي تنجائش نہيں۔

مُسئله 16 الله اوررسول مَا لَيْتُمْ كَي نا فرماني صريح ممرابي ہے۔

﴿ وَ مَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّلاً مَّبِيْنًا ۞ (36:33)

دو کسی مومن مرداور عورت کویدی نہیں ہے کہ جب اللہ اوراس کا رسول کسی معاسلے کا فیصلہ کر دیں تو پھراسے اپنے معاسلے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ٹافر مانی کرے وہ صرتے گمراہی میں پڑگیا۔ (سورہ احزاب، آیت نمبر 36)

﴿ وَ اَطِیْـعُـوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْ فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلاَّعُ الْمُبِیْنُ۞ ﴾ (92:5)

''لوگو!اللہ اور رسول کی اطاعت کرواور نافر مانی سے باز آ جاؤلیکن اگرتم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف پیغام پہنچاد ہے کے علاوہ کوئی ذمہ واری نہیں۔' (سورہ مائدہ،آیت نمبر 92)

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلاَعُ الْمُبِيْنُ ۞﴾ (12:64)

"الله اور رسول کی بات مانو اور اگرنه مانو کے تو یاد رکھو جمارے رسول پر صاف صاف حق بات پہنچاویے کی ذمہ داری ہے۔" (سورہ تغابن، آیت نمبر 12)

﴿ قُلْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا

حُمَّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْدَوْا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِينُ ٥﴾ (54:24)

"(اے محمہ!) کہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرواورا گرنہیں کرتے تو خوب سمجھ لوکہ رسول پرجس (فرض یعنی رسالت) کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ صرف ای کا ذمہ دار ہم پرجس (فرض لیعنی اطاعت) کا بارڈ الا گیا ہے اس کے ذمہ دارتم ہواگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھنیں کہ صاف صاف تھم پہنچاد ہے۔" (سورہ نور، آیت نمبر 54)

مُسئله 18 الله تعالى اور رسول اكرم مَثَالِيَّا كَي نافر مانى كى سزاجهنم اور رسوا كن

عذاب ہے۔

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهارُ وَ مَنْ يُتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ (17:48)

''جوشخص الله ادراس كے رسول كى اطاعت كرے گا اسے الله ان جنتوں ميں داخل فرمائے گا جن كے ينچے نہريں بہدرى ہوں گى اور جوشخص الله اور رسول كى اطاعت سے منه چھيرے گا وہ اسے در دناك عذاب دے گا۔'' (سورہ فتح، آیت نبر 17)

مسئله 19 حیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ تعالی اور رسول اکرم مَثَاثِیَّةُ اِکا احکامات سے پہلوتہی کرنا در دنا ک عذاب کا باعث ہے۔

﴿ لاَ تَسْجَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞﴾ (24:63)

''مسلمانو! رسول کے بلانے کواپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتم میں سے ایک دوسرے کی آٹر لیتے ہوئے چیکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کوڈرنا چاہئے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہوجا کیں یاان پرورونا ک عذاب نہ آجائے۔'' (سورہ نور، آیت نمبر 63)

## فَضْ لُ السُّنَّةِ سنت كى فضيلت

مسئله 20 سنت كى اتباع كرنے والے ورسول الله مَالِيَّةُ غِلْمَ خِنت كى خوشخبرى دى ہے۔

عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((كُلُّ اُمَّتِیْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ أَبِیْ)) قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَ مَنْ يَأْبِنِى ؟ قَالَ ((مَنْ اَطَاعَنِیْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ اَبِیٰ)) رَوَاهُ الْبُخَارِیُ

حضرت الوہریرہ فی الله کہتے ہیں کہ رسول الله مَالِیُّنِمُ نے فرمایا" میری امت کے سارے لوگ جنت میں جا میں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔" صحابہ کرام فی اللهُ فائی ان اوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔" صحابہ کرام فی اللهُ فائی ان اولوں کے جنہوں نے انکار کیا۔" محابہ کرا ما فاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔ (اور وہ جنت میں نہیں جائے گا)" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔ (اور وہ جنت میں نہیں جائے گا)" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 21 رسول الله مَنَّ الله کی اطاعت اور فرمانبرداری الله کی اطاعت اور فرمانبرداری الله کی اطاعت اور فرمانبرداری حب۔ فرمانبرداری ہے۔

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ (( مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ يَعْصِينِى فَقَدْ عَصَانِى )) رَوَاهُ فَقَدْ عَصَانِى )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞ مَسْلِمٌ ۞

حضرت ابو ہرریہ تی مند کہتے ہیں رسول الله مکا فیکم نے فرمایا "جس نے میری اطاعت کی اس نے

<sup>•</sup> كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله كله

مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1223

الله کی اطاعت کی ،جس نے میری نافر مانی کی اس نے الله کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی اس نے میری نافر مانی کی۔'' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت امیر کی اطاعت کتاب دسنت کے احکام کے ساتھومشر وط ہے۔

## مسئله 22 قرآن وسنت برختی سے مل کرنے والے اوگ مراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَ لَكِنْ رَضِى أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِواى ذلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوا أَيِّى قَلْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا آبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ )) رَوَاهُ الْحَاكِمُ • (حسن)

حضرت عبداللہ بن عباس می دوایت ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے جمۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیے ہوئے ارشاد فرمایا ''شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرز مین میں بھی اس کی بندگ خطبہ دیے ہوئے ارشاد فرمایا ''شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرز مین میں بھی ہوان کی جائے گل لہذا اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ (شرک کے علاوہ) وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہوان میں اس کی پیروی کی جائے ، لہذا (شیطان سے ہروقت) خبر دار رہواور (سنو) میں تہمارے درمیان وہ چیز میں اس کی پیروی کی جائے ، لہذا (شیطان سے ہروقت) خبر دار رہواور (سنو) میں تہمارے درمیان وہ چیز چھوڑے جار ہا ہوں جے مضبوطی سے تھا مے رکھو گے تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی (مُنالِقَیْم) کی سنت ' اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّىٰ قَلْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْنَيْنِ لَنْ تَخِلُوا بَعْدَهُمَا كَتَابَ اللهِ وَ سُنِّيْنِ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ ۞ (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ ہی دور کہتے ہیں رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا یا'' میں تمہارے درمیان دوالی چیزیں چھوڑے جارہا ہوں کہ اگران پڑمل کروگے تو بھی گمراہ نہیں ہو گے ایک اللّٰہ کی کتاب اور دوسری میری سنت

صحيح الترغيب والترهيب ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 36

<sup>9</sup> صحيح جامع الصغير ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2937

اتباع سنت ....سنت كي فضيلت

## ـ "اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 23 امت میں اختلاف کے وقت نبی اکرم مَالَّ الْآَرِمِ کی سنت پرمضبوطی سے جےرہنائی نجات کا باعث ہوگا۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةٌ بَلِيْعَةٌ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ اللّهِ ﷺ الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ اللّهِ هَا اللهِ وَ السَّمْعِ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْعِ عَلَيْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى إِخْتِلاَقًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْعِ عَلَيْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى إِخْتِلاَقًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْ وَ مُنْ السَّمْعِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمْ وَ مُسَمَّدُوا عَلَيْهَا بِالسَّوَاجِلِ ، وَ السَّمْ وَ مُحْدَقَاتِ الْالْمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةِ بِلْعَةٍ وَ كُلُّ بِلْعَةٍ ضَلَالَةٍ )) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ٥ إِلَّا كُمْ وَ مُحْدَقَاتِ الْالْمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِلْعَةٍ وَ كُلُّ بِلْعَةٍ ضَلَالَةٍ )) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ ٥ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْرَاعِةُ وَالْمُعْدِقِ وَالْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِولِ فَإِنْ كُلُ مُعْدَائِهِ وَالْمُعْدِينَ الْمُعْدِولَةُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَا اللّهُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللّهُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللّهُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ اللّهُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِي

(صحيح)

حضرت عرباض بن ساریہ خی اداؤہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَلَی ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہاری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں بڑا موثر وعظ فرمایا جس نے بوگوں کے آنسو بہہ نظے اور دل کانپ الشھ ایک آدی نے عرض کیا ''یا رسول اللہ مَا اللہ مُنا اللہ اللہ مُنا اللہ اللہ مُنا کے جس جمیں کس چیزی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں پھے وصیت بھی فرما دیجئے۔'' رسول اللہ مُنا ہوں ، خواہ تمہارا امیر حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو (اور یا در کھو) جولوگ میرے بعد زندہ ربیں کے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ایے حالات میں میری سنت پرعمل کرنے کو لازم بنالینا اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھا ہے رکھنا اور اس پرمضوطی سے جے رہنا نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی با توں (بدعت س) سے بچنا کے ونکہ دین میں ہرئی چیز بدعت ہوں ہر بدعت گراہی دین میں پیدا کی گئی نئی نئی با توں (بدعت س) سے بچنا کے ونکہ دین میں ہرئی چیز بدعت ہوں ہر بدعت گراہی ہے۔''اے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 3851

مَسِئِلَهُ 24 سنت رسول مَكَانَّيَّ أَرْنده كرنے والے كواپ تواب كے علاوه ان تمام لوگول كا تواب بحى ملتا ہے جواس كے بعداس سنت بر عمل كرتے ہيں۔ عَنْ كَثِيْدِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْدِ و بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ ﴿ حَدْثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّى اَنْ رَسُولَ اللهِ فَلَى قَالَ (( مَنْ اَحْيَا سُنَّة مِنْ سُنَّيْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمَلَ بها لا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْدِهِمْ شَيْنًا وَ مَنِ ابْتَدَعَ بِذَعَة فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَادٍ مَنْ عَمَلَ بِهَا شَيْنًا )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ٥ (صحيح)

حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف مزنی ٹی اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ہاپ نے ،
میرے باپ سے میرے دادانے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹیٹر نے فرمایا ''جس نے میری سنوں میں
سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پڑمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا
جتنا اس سنت پڑمل کر نیوالے تمام لوگوں کو ملے گا جبہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی جائے
گی اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پرلوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پران تمام
لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پڑمل کریں گے جبکہ بدعت پڑمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گنا ہوں کی
سزاسے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ (یعنی وہ بھی پوری پوری سری کی بہنچا نے والوں کے لئے رسول اللہ مَٹالٹیڈ کِٹِ

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﷺ قَالَ ((نَضَّرَ اللَّهُ إِمْراً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْتًا فَبَلَّغَهُ قَرُبٌ مُبَلِّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً • (صحيح)

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله ﴿ وَهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله آب مَالِيُّ عِنْ أَنْ اللهُ تَعَالَىٰ اس آ دى كُورَ وتازه ركھے جس نے ہم سے حدیث نی اور اسے (جول كا

صحیح سنن ابن ماجة، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 173

<sup>﴾ 💎</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الأول، رقم الحديث 189

توں) آگے پنچادیا (کیونکہ) اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پنچائی گئی ہو، وہ سننے والوں سے زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي ﴿ يَقُولُ ﴿ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّعَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبٌ مُبَلِّعِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ﴾ رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ ۞ (صحيح)

\*\*\*

## أَهَـمِّيَـةُ السُّنَّـةِ سنت كي اہميت

مَسئله 26 زیادہ تواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول مَنَّا قَائِم کونا کَافی سمجھ کر غیر مسئون طریقوں برمحنت اور مشقت کرنا آپ مَنَّا قَائِم کی ناراضکی کا باعث

## مَسئله 27 وبي عمل قابل ثواب ہے جوسنت رسول سَالْتَائِمُ كے مطابق ہو۔

عَنْ آنَسٍ ﴿ يَقُولُ جَاءَ لَلا لَهُ رَهْطِ إِلَى بُيُوْتِ آزُوَاجِ النَّبِي ﴿ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي ﴾ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا ، فَقَالُوْا وَ آيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي ﴾ فَلَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَحَّرُ قَالَ آحَدُهُمْ أَمَّا آنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ آبَدًا وَ قَالَ آخَرُ آنَا آصُوْمُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ وَ قَالَ آخَرُ آنَا آصُوْمُ الدَّهْرَ وَ لاَ أَفْطِرُ وَ قَالَ آخَرُ اللهِ ﴿ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لاَ أَفْطِرُ وَ قَالَ آخَرُ اللهِ ﴿ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ( أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِي لَا خُشَاكُمْ لِلْهِ وَ آتْقَاكُمْ لَهُ لِكِنِي آصُومُ وَ افْطِرُ وَ أَصَلَى وَ أَرْقُلُ وَ آتَوَا كُمْ لَهُ لَكِنِي مَا مُومُ وَ افْطِرُ وَ أَصَلَى وَ أَرْقُلُ وَ آتَوَا كُمْ لَهُ لَكِنِي مَا مُؤْمُ وَ افْطِرُ وَ أَصَلَى وَ أَرْقُلُ وَ آتَوْوَ جُ النَّسَآءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِيْ فَلَيْسَ مِنَى ) رَوَاهُ الْبُخَارِي ٥

حضرت انس مخاطئہ فرماتے ہیں تین صحابی از واج مطہرات مخالئے کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم مُنالٹینے کی عبادت کو نبیل منالٹینے کی عبادت کو نبیل منالٹینے کی عبادت کو کہ منالٹینے کی عبادت کو کہ منالٹینے کی عبادت کو کہ سمجھا اور آپس میں کہا نبی اکرم مُنالٹینے کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہان کی تواگی پچھلی ساری خطا کمیں معاف کردی گئیں ہیں (لہذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے ) ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری دات نماز پڑھوں گا (آرام نہیں کروں گا) دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور بھی ترکنہیں ساری دات نماز پڑھوں گا (آرام نہیں کروں گا) دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور بھی ترکنہیں ساری دات نہیا النہا ہے کہا ہیں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور بھی ترکنہیں سے ایک النہا ہمیں النہا ہمیں النہا ہمیں کہ النہا ہمیں النہا ہمیں النہا ہمیں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور بھی ترکنہیں ہمیشہ رہیا ہے کہا ہیں ہمیشہ رہیا ہے کہا ہیں النہا ہمیں النہا

کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں ہے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا جب رسول اللہ مَالَّيْظِمُ نَّا وَرَبُعِی نکاح نہیں کروں گا جب رسول اللہ مَالَّيْظِمُ نے ارشاد تشریف لائے تو ان ہے پوچھا'' کیا تم نے ایسااور ایسا کہا ہے؟'' (ان کے اقرار پر) آپ مَالَّیْظِمُ نے ارشاد فرمایا'' خبر دار!اللہ کی قتم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ڈر نے والا اور تم سب سے زیادہ پر بیز گار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کئے ہیں (یادرکھو) جس نے میری سنت سے منہ موڑ ااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُونَ قَالُوْا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُونَ قَالُوْا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَلْ خَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَيَغُضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِى وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ ((إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَ أَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا)) رَوَاهُ البخارى ۞

حضرت عائشہ میں این ہیں رسول اللہ مَالَیْتُیْ جب صحابہ کرام میں اللہ مَالِیْتُیْ جب صحابہ کرام میں اللہ کا حکم فرماتے ، تو انہی کا موں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے ۔ صحابہ کرام میں اللہ عُرض کرتے ''ہم آپ سکالیٹی کی طرح (اللہ تعالیٰ کے محبوب) تعور ہے ہیں ، آپ مکالیٹی کی تو اللہ نے اگلی بچھی ساری خطا کیں معاف کردی ہیں (لہذا ہمیں زیادہ عبادت کرنے دیجے) بیمن کرآپ مکالیٹی کی اتنا غصے ہوئے کہ اس کے آثار آپ مکالیٹی کی ججرہ مبارک پر ظاہر ہوئے بھر آپ مکالیٹی کی ارشاد فرمایا بے شک میں سب سے زیادہ پر ہیز گار ہوں اور مبارک پر ظاہر ہوئے بھر آپ میں سب سے زیادہ جائے والا ہوں۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جائے والا ہوں۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُ ﴿ فَهُ فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ النَّبِي ﴿ فَكُمْ اللهُ عُمْ اللهُ عُمْ قَالَ (( مَا بَالُ أَقْوَامٌ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَرَاللهِ إِنِّيْ لَاعْلَمُهُمْ بِا اللهِ وَ أَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَاعْلَمُهُمْ بِا اللهِ وَ أَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥

كتاب الايمان ، باب قول النبي الله اعلمكم بالله

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1518

حضرت عائشہ نفاش فار اللہ مظافی ہیں رسول اللہ مظافی کے کوئی کام کیا اور لوگوں کواس کی رخصت دے وی الیکن بچھلوگوں نے وہ رخصت لینے سے پر ہیز کیا۔ نبی اکرم مظافی کی جھلوگوں نے وہ رخصت لینے سے پر ہیز کیا۔ نبی اکرم مظافی کی حمد وثناء کے بعد ارشاد فر مایا" کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں ، پچھلوگ اس سے پر ہیز کرتے ہیں۔اللہ تعالی کی حتم اللہ تعالی کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی بیں۔اللہ تعالی کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ تعالی کے احکامات سے نبیدت زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے ولا ہوں (یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ اللہ تعالی کے احکامات سے واقف ہوسکتے ہونہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالی کے احکامات سے واقف ہوسکتے ہونہ مجھ سے زیادہ گائی کے احکامات سے مسئلہ ہونہ مجھ سے زیادہ مثل بین سکتے ہو)"۔"اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ ہو کے مرف اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ اللہ ال

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِي ﴾ (لا تُواصِلُوا)) قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ ( الْآتُواصِلُوا)) قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ ( (إِنِّى لَسْتُ مِفْلُكُمْ إِنِّى أَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَ يَسْقِينِى )) فَلَمْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوَصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِي ﷺ ( (لَوْ تَأَخُّو الْهِلالَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ ( (لَوْ تَأَخُّو الْهِلالَ لَوْاصَلَ بِهِمُ النَّبِي ﷺ ( (لَوْ تَأَخُّو الْهِلالَ لَوْاصَلَ بَهِمُ النَّبِي ﷺ ( (لَوْ تَأَخُّو الْهِلالَ لَوْاصَلَ النَّبِي اللهُ ا

مسئله 29 منت كاعلم بهوجانے كے بعداس پرعمل نه كرنے والے لوگول كونبى اكرم • كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرًاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى فَيْ رَمَضَانَ فَصَامَ فَصَامَ فَقَالَ ((أُولَئِكَ نَظَرَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ ((أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ الْعَصَاةُ عَلَى الْعَصَاةُ )

حفرت جابر فی افرند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیُّوْ ارمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لئے

(مدینہ سے) نکلے تو آپ مَالِیْ اِنْ اِنْ اِیْرِ اِن اِیْرِ اِن اِیْرِ ایْرِ اِیْرِ اِیْرِیْرِ اِیْرِ اِیْرِ اِیْرِ اِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حفرت عائشہ ٹئاریخا کہتی ہیں رسول اللہ مَالیَّیِّا نے فرمایا''جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیا دشریعت میں نہیں، دہ کام مردُود ہے۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 31 کتاب وسنت کی پیروی سے مِٹنے کا متیجہ گمراہی ہے۔

وضاحت: مديث سئلنبر33 كِتحت للاحظ فرمائين ـ

مَسِئله 32 رسول الله مَالِينَا مِن نافر ماني ، الله تعالى كى نافر مانى ہے۔

- کتاب الصیام ، باب الصوم و افطر فی سفر
- 🗨 اللؤلؤء و المرجان ، الجزء الثاني ، وقم الحديث 1120

## وضاحت: مديث مئل نمبر 21 كتحت ملاحظ فرمائين -

## مُسئله 33 رسول الله مَنَا فَيْنَامُ كَي نا فرماني ہلا كت اور تباہى كا باعث ہے۔

عَنْ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِى ﴿ النَّبِى ﴿ النَّبِى ﴿ قَالَ ((إِنَّ مَثَلِى وَ مَثَلُ مَا بَعَتَنِى اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمُهُ فَقَالَ يَا قَوْمٍ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَى وَ إِنِّى آنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّبَحَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا فَانْطَلَقُوْا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَ كَذَّبَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَالنَّبَحَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُهُمُ الْجَيْشَ فَأَهْلَكُهُم وَاجْتَاحَهُمْ فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِى وَاتَّبَعَ مَا حِثْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • مَثَلُ مَنْ عَصَانِى وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت ابوموی اشعری خی ادئوسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ''میری اور اس ہدایت کی مثال ، جے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ، ایس ہے جیسے کہ ایک آ دمی اپنے قوم کے پاس آئے اور کے ، لوگو! میں نے اپنی آ تکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تہمیں واضح طور پر خبر دار کر رہا ہوں ، الہٰ ذا اس سے نیخ میں نے اپنی آ تکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تہمیں واضح طور پر خبر دار کر رہا ہوں ، الہٰ ذا اس سے نیک کی فکر کرو، قوم کے پچھلوگوں نے اس کی بات مان کی اور دا توں رات چیئے سے نکل گئے جبکہ دوسر بے لوگوں نے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں (غفلت سے) پڑے دہے ہے وقت لشکر نے انہیں آلیا اور ہلاک کے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں (غفلت سے) پڑے دہے ہے گئے تق کی پیروی کر نیوا لے اور نہ کرنے والے لوگوں کی ہے۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ ((لَقَدْ تَرَكَّتُكُمْ عَلَى مِثْلِ النَّبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا اللَّهُ هَالِكُ )) رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابُ السُّنَّةِ ﴿ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا اللَّهُ هَالِكُ )) رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابُ السُّنَّةِ ﴿ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ هَالِكُ )) وَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابُ السُّنَّةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ ا

<sup>•</sup> صحيح بخارى ، كتاب الرقاق ، باب الانتها عن المعاصى

صحيح كتاب السنة، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 49

ے وہی خص گریز کرے گاجے ہلاک ہونا ہے۔اے ابن انی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔
مسئلہ 34 رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ مَنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللل

حضرت جابر مختلظ دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مختلظ نبی اکرم مظافی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورع ض کیا ان میں سے بعض (زیادہ ہوئے اورع ض کیا ان میں سے بعض (زیادہ اچھی لگتی ہیں کیا ان میں سے بعض (زیادہ اچھی لگتے والی) لکھ لیا کریں؟''نی اکرم مُٹا ہی آئے ارشاد فر مایا'' کیا تم (اپنے وین کے بارے میں) شک میں بیٹ میں مبتلا ہو (کہ بیناقص ہے) جس طرح یہودونصاری (اپنے اپنے وین کے بارے میں) شک میں بیٹ سے مالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کرآیا ہوں ،اگرآج موئی طابط بھی زندہ ہوتے ، تو میری پیردی کئے بغیران کے لئے بھی کوئی چارہ کارنہ ہوتا۔''اسے احمدادر پیمٹی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ ﴿ أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

<sup>•</sup> مشكوة المصابيح ، كتاب الايمان ، باب الاعتصام بالكتاب و السنة ، الفصل الثالي

ا مقدمه الدارمي ، باب 39 رقم الحديث 435

حضرت جابر شی الدیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب شی الفیر تو راۃ لے کر رسول اللہ منافیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا''یا رسول اللہ منافیر کی اللہ منافیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا''یا رسول اللہ منافیر کی میں اللہ اور کی طرف منافیر کی طرف منافیر کی طرف کی منافیر کی کی منافیر کی منافیر کی منافیر کی منافیر کی کا منافیر کی کہ کو منافیر کی کا منافیر کی کو کا کو کا کو کا کو کا کی کا کو کا کی کا کو کا کی کا کو کا کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کو کو کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کو

عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَثِذِ وَ اَجْلَسَ النَّبِي ﷺ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدِ اللَّهِ وَ قَالَ لاَ تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرُ نَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا وَ إِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ فَلَمَ عَلَيْهِمْ فَلاَ تَعِيْنُونَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَآءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ طَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تَعِيْنُونَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَآءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلَهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الْغَنِيْمَةَ الْغَنِمْيَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي النَّبِي اللَّهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَهِدَ إِلَى النَّهُ اللَّهِ عَهِدَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا۔ 'چنانچہ کا فروں سے مقابلہ ہوا ، تو کا فر بھاگ نکلے۔ حتی کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کی عور تیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جارہی ہیں۔ ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر خی ہئونہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ مظافی تاکید کرگئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا ، لہذا یہاں سے مت ہلو۔ تیز انداز نہ مانے (اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ دی چنانچہ) مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کے داسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مُسِئِله 36 صحابه کرام فَىٰ اللَّهُ سنت رسول مَالْ يَتْكِمُ كُوتِرَكُ كُرِنَا سراسر مُمرابى سمجھتے تھے۔

عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﴿ لَسْتُ تَارِكًا شَيْتًا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْعًا مِنْ اَمْرِهِ أَنْ أَذِيْغَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

حضرت عروہ بن زبیر خی افران سے روایت ہے حضرت ابو بمرصدیق خی افرہ مایا ''میں کوئی ایسی چیز خبیں جھوڑ سکتا جس پر رسول الله مَثَالَّائِیْمُ عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول الله مَثَالِثَیْمُ کے قول وفعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑ وں گا، تو گمراہ ہوجاؤں گا۔''اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 37 ایس بات یا عمل، جورسول اکرم مَثَالِیَّا اِسے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہدکرلوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزاجہنم ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ﴿(مَنْ كَـٰذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۖ

حضرت ابو ہریرہ ٹھکھئے کہتے ہیں رسول اللہ مَالِیْئِے کے فر مایا''جس نے جان بوجھ کرجھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔''اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَلِيٌّ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ﴿ ﴿ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلج

اللؤ لؤء والمرجان ، كتاب الجهاد ، رقم الحديث 1150

اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 30

## النَّارَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت علی جی الله علی میں رسول الله مظافیر کے فرمایا ' دجس نے میری جانب جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا۔' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ سَلْمَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ﴿﴿ مَنْ يَقُلْ عَلَىٌ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴾﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

حضرت سلمہ میں الافات ہے کہ میں نے نبی اکرم مٹالٹین کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ'' جو مخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے، جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنالے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ (يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَـأْتُونَكُمْ مِـنَ الْآحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَ لاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَ لاَ يَفْتِنُوْنَكُمْ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞

## کے ہال سب سے زیادہ مغضوب ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (( أَبْغَصُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَ مُبْتَغِ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَّلِبُ دَمِ امْرِي بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهُرِيْقَ

اللؤ لؤء والمرجان ،الجزء الاول ، رقم الحديث 1

کتاب العلم ، باب اثم من کذب علی النبی ﷺ

مقدمة المسلم ، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء

74

اتباع سنت ....سنت كى ابميت

#### دَمَهُ ») رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عبدالله بن عباس می این سے روایت ہے کہ رسول الله مَنا اللهِ عَلَیْمِ این تعین آدمی الله تعالی کے ہاں مغضوب ہیں ﴿ حرم شریف کی حرمت پائمال کرنے والا ﴿ اسلام میں رسول الله مَنَا اللهُ عَلَیْمُ کا طریقه چھوڑ کر جا ہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا ﴿ کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تا کہ اس کا خون بہائے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

### مُسئله 39 رسول اكرم مَالْتُنْتِمْ كالحكم نه ماننے برد نیامیں عبر تناك سزا۔

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ اَكُوَعِ ﷺ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ ((كُلْ بِيَمِيْنِكَ )) قَالَ: لاَ اسْتَطِيْعُ ، قَالَ ((لاَ اَسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا اِلَى فِيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت سلمہ بن اکوع فی اور دوایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدی نے رسول اللہ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

**\*\*** 

کتاب الدیات ، باب من طلب دم امری

کتاب الاشربة ، باب آداب الطعام و الشراب

# تَعْظِیْمُ السُّنَّــةِ سنت كااحرّام

## مُسئله 40 صحابہ کرام وَیٰ اللّٰہُ منت رسول مَاللّٰیٰ کِمعمولی سی مخالفت بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ﴿ قَالَ رَأَى بِشْرِ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلَى اَنْ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ . رَوَاهُ مُسِلِمٌ • بإصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ . رَوَاهُ مُسِلِمٌ •

حضرت عمار بن رویبہ خی الدیم وقت مروان کے بیٹے بشر کو (دوران خطبہ جمعہ) منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا''اللہ خراب کرےان دونوں ہاتھوں کو میں نے رسول اللہ مثل فیلیم کواس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا۔''اوراپی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَلَى قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَبْدُالرَّحْمْنِ ابْنِ أُمَّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: أُنْظُرُوا اللَّى ﴿ وَ إِذَا رَأُو تِجَارَةً وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ إِذَا رَأُو تِجَارَةً اَوْ لَهُوَا مِ انْفَضُوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞

حفرت کعب بن عجر ہ ٹھالاؤہ مسجد میں داخل ہوئے اورام الحکم کا بیٹا عبدالرحمٰن بیٹھ کرخطبہ دے رہا تھا۔حفرت کعب ٹھالاؤنڈ نے فر مایا ''اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کرخطبہ دے رہاہے (جوخلاف سنت ہے) اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے''اے محمہ'! جب لوگوں نے خرید دفروخت یا کھیل کودکو دیکھا ، تواس طرف

٠٠٠ كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة و الخطبة

کتاب الجمعة ، باب في قوله تعالى "و اذا رأو تجارة او لهو ن انفضوا اليها و تركوك قائما"

دور نکلے اور تھے کھڑ اہوا چھوڑ گئے۔''اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 41 صحابه کرام مین المنظیم ،رسول اکرم مناطبیم کے قول یافعل کے خلاف کسی شم کی بات سننایا سے معمولی مجھناسخت ناپسند فرماتے تھے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ (﴿ لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّهِ أَنْ يُصَلِّيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ ﴾) فَقَالَ ابْنَ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَغَضِبَ عَصْبًا شَدِيْدًا وَ قَالَ آتُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَ تَقُوْلُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ • (صحيح)

حضرت عبدالله بن عمر می الاین سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَالَّتُوَیُّم نے فرمایا''کو کی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ رو کے۔' حضرت عبدالله الی الله عن الله نے کہا''ہم تو روکیں گے۔'' حضرت عبدالله الی الله عن الله عن اراض ہوئے اور فرمایا''میں تیرے سامنے حدیث رسول مَالِّیُوَیُم بیان کررہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ ﴿ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا اِلَى جَنْبِهِ ابْنُ اَحِ لَهُ فَحَدَفَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ اَبْنُ اَحِيْهُ اَللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت عبداللہ بن معفل ہی دور سے روایت ہے کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنگریاں پھینک رہاتھا۔
حضرت عبداللہ نئ الذئز نے اسے منع کیا اور بتایا کہ نبی اکرم مگالٹیٹر نے اس سے منع فر مایا ہے نیز نبی اکرم مگالٹیٹر کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو شکار ہوسکتا ہے نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے ، البتداس سے کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کرنے ہے نہ تو شکار ہوسکتا ہے ۔ بھتیج نے دوبارہ کنگریاں پھینکی شروع کرویں ، تو حضرت عبداللہ میں دیونے کہ اور تو پھر حضرت عبداللہ میں دیونے کہا ' میں نے بچھے بتایا ہے کہ نبی اکرم مُلَا ٹیٹیٹر نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو پھر

كتاب السنة ، باب تعظيم حديث رسول الله و التغليظ على من عارضه رقم 16

صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، وقم الحديث 17

وہی کام کررہاہے، لہذامیں تجھ سے اب بھی بات نہیں کروں گا۔'اے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ((اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُهُ)) قَالَ اَوْ قَالَ ((الْحَيَاءُ خَيْرٌ)) فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ اَوِالْجِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَ وَقَارًا لِللهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَ قَالَ أَلاَ مِنْهُ سَكِيْنَةً وَ وَقَارًا لِللهِ ﴿ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرًاتَا عَيْنَاهُ وَ قَالَ أَلا مَنْهُ سَكِيْنَةً وَ وَقَارًا لِللهِ ﴿ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرًانُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

حضرت عمران بن حسین خی ادائد سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا النظیم نے فرمایا ہے '' حیا تو ساری بھلائی ہے ۔'' بیا آپ منا النظیم نے نہا ہم نے بعض کتابوں میں یا دانائی کی باتوں میں پڑھا ہے کہ حیا کی ایک قتم تو اللہ تعالیٰ کے حضور سکینہ اور وقار ہے جبکہ دوسری قتم بودا پن اور کمزوری ہے ۔ بیس کر (صحابی رسول) حضرت عمران خی ادیئر کو خت غصہ آیا، آسمیں سرخ ہوگئیں اور فرمایا کہ میں تبہار سے سامنے حدیث رسول منا لینے کی بان کرر ہا ہوں اور تو اس کے خلاف بات کرر ہا ہے ۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمران خی ادیئر نے کھر حدیث پڑھ کر سنائی ۔ اوھر بشیر بن کعب خی ادیئر نے کھر حدیث پڑھ کر سنائی ۔ اوھر بشیر بن کعب خی ادیئر کو سزا بھی اپنی وہی بات وُھرا دی ، تو حضرت عمران خی ادیئر غضب ناک ہوگئے اور (بشیر بن کعب خی ادیئر کو سزا دیے کا فیصلہ کیا) ہم سب نے کہا '' اے ابا نجید! (حضرت عمران خی دئی کی کئیت ) بشیر ہما را ہی مسلمان دیے کا فیصلہ کیا) ہم سب نے کہا '' اے ابا نجید! (حضرت عمران خی دئی کی کئیت ) بشیر ہما را ہی مسلمان ساتھی ہے (اسے معاف کر دیجے کا اس میں کوئی (منافقت یا کفروالی) بات نہیں ہے '' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

میں ہے ، سنت رسول مَالیَّیَا کاعلم ہوجانے کے باوجود مسلہ دریافت کرنے پر <u>میسللہ 42</u> سنت رسول مَالیُّیَا کا علم ہوجانے کے باوجود مسلہ دریافت کرنے پر حضرت عمر مِنی الدُون کا اظہار ناراضی

عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَوْسٍ ١ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ١ فَسَأَلْتُهُ عَنِ

كتاب الايمان ، باب بيان عدد شعب الايمان و فضيلة الحياء

78

اتباع سنت ....سنت كااحترام

الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تُحِيْثُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهِدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ: فَقَالَ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ أَرِبَتْ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِى عَنْ شَيْءِ الْحَارِثُ كَذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ أَرِبَتْ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِى عَنْ شَيْءِ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ

حضرت حارث بن عبدالله بن أوس فن الدئو كہتے ہيں كه ميس عمر بن خطاب فن الدؤد كے پاس حاضر ہوا اوران سے پوچھا'' اگر قربانی كے دن طواف زيارت كرنے كے بعد عورت حائضه ہوجائے تو كياكرے؟'' حضرت عمر فئ الدؤن نے فرمایا'' (طہارت حاصل كرنے كے بعد) آخرى عمل بيت الله شريف كا طواف ہونا چاہئے۔'' حارث فئ الدؤن نے كہا'' رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ فَى الدَوْرَ فَى مِصل كرف بيت الله الله فئ الدؤن سے پوچھ كى فتوى ، جورسول الله فئ الدؤن سے پوچھ كى الله فئ الله فئ الدؤن في مله كروں ،' اسے ابوداؤد نے روايت كيا ہے۔

#### \*\*\*

# مَكَانَةُ الرَّأْيِ لَدَى السُّنَّــةِ سنت كي موجودگي مين رائے كي حيثيت

مَسئله 43 سنت ِرسول مَنَا لِيُنْفِرُ بِمِل كرنے كى بجائے اپنى مرضى سے زیادہ عمل كر كزيادہ ثواب حاصل كرنے كى خواہش پرآپ مَنَا لِيُنْفِرُ اللهِ اللهِ

وضاحت : حديث سئانبر26 كتحت لاحظ فرماكين

مُسئله 44 سنت ِرسول مَنْ النَّيْظِ بِمُل كرنے كى بجائے اپنی رائے بِمُل كرنے والوں كورسول الله مَنْ النَّامُ عَنْ النَّامُ عَنْ النَّامُ عَنْ الْحَرْمَانُ "كہا۔

وضاحت: حديث مئلة نم ر36 كتحت ملاحظة رماكين ـ

مسئله 45 صحابہ کرام ٹی الٹی فیصلہ کرتے وقت اپنی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنت رسول مَالٹی کی طرف رجوع فرماتے۔

مسئله 46 سنت رسول مَلْ اللَّهُ كَاعلم ہوتے ہى صحابہ كرام ثنا اللَّهُ ابنى رائے واليس لے ليتے تھے۔

مُسئله 47 انتاع سنت ہی مسلمانوں کے باہمی اختلاف ختم کرنے کاوا حدراستہ ہے۔

عَنْ قُبَيْصَةَ ابْنِ ذُوَيْبٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ اِلَى آبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ ﴿ تَسْأَلُهُ مِسْرَاتُهَا فَقَالَ لَهَا آبُوْ بَكْرٍ ﴿ مَالَكَ فِى كِتَابِ اللّهِ شَىٰءٌ وَ مَا عَمِلْتُ لَكَ فِى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّهِ ﴿ شَيْسًا فَارْجِعِى حَتَّى آسَأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُغبَة ﴾ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اللّهِ اللهُ السَّدُسُ فَقَالَ آبُوْ بَكْرٍ ﴿ اللهِ هَلَ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِى ﴿ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ ﴿ فَانْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكُو الصَّدِيْقُ ﴾ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • (حسن)

عَنْ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا هَيْنًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكَ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ كَتَبَ اِلَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ اَنْ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ ﴿ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ﴿ (صحيح) أُورِّكُ امْرَأَةً أَشْيَمَ الظَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةٍ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ ﴿ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ ﴿ (صحيح)

حضرت سعید شی الدیند سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شی الدی فرمایا کرتے تھے" ویت صرف والد کے رشتہ داروں کے لئے ہے، لہذا ہوی کو اپنے شوہر کی ویت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔" ضحاک بن سفیان شی اللہ نے دخترت عمر شی اللہ ایک میں اشیم سفیان شی اللہ نے دختر سے کہارسول اکرم مَثَاللہ اللہ اللہ عمر شی اللہ اللہ میں اللہ کے میں اللہ کے میں کواس کے شوہر کی دیت سے حصد دلاؤں ، چنا نچہ حضرت عمر شی اللہ نے رہوئ کرلیا۔اسے البوداؤد نے روایت کیا ہے۔

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ﴿ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ النَّاسَ فِي مَلاَصِ

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 2888

صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث2921

الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُغْبَةَ ﴿ شَهِدْتُ النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى إِنْ مُسْلِمَةً ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥ عُمَرُ ﴾ إِنْ عِنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، قَالَ : فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةً ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

حفرت مسور بن مخرمہ نفاہ ہؤنہ سے روایت ہے حضرت عمر نفاہ ہؤنہ نے بیٹ کے بیچ کی ویت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا ، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نفاہ ہؤنہ نے کہارسول اللہ مثل اللہ علی اللہ عل

عَنْ بَجَالَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمَّ الْأَحْنَفَ فَأَتَانَا كِتاَبُ عُمَرَ بْنِ الْمُحُوْسِ وَ لَمْ يَكُنْ عُمَرَ بْنِ الْمُحُوْسِ وَ لَمْ يَكُنْ عُمَرَ بْنِ الْمُحُوْسِ وَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ فِي الْمُحُوسِ وَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ فِي الْمُحُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمْرُ فِي آخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمُحُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ هَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عُمَرُ هَا مَنْ مَحُوْسٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت بجالہ رحمہ اللہ کہتے ہیں' میں احنف کے پچا جزبن معاویہ کا منٹی تھا ہمیں حضرت عمر تھ اللہ کا ایک خط ان کی وفات سے ایک سال قبل ملا، جس میں لکھا تھا کہ جس مجوی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا ہوانہیں الگ کردو۔ حضرت عمر تھ اللہ عمر تھ اللہ عمر تھ اللہ منا اللہ کا اللہ منا ا

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَان رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَ هِى أُخْتُ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْحُدْرِى ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَ ْتَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اَهْلِهَا فِى بَنِى خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوا

كتاب القسامة ، باب دية الجنين

کتاب الجزیة ، باب الجزیة و الموادعة مع اهل اللمة و الحرب

حَتْى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى أَنْ أَرْجِعَ إِلَى اَهْلِى فَعَالَتْ لَمُ لَا لَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْحَجْرَةِ آوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِى أَوْ اَمَرَ بِى فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَنْتُ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِى أَوْ اَمَرَ بِى فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَنْتُ فِى الْحَجْرَةِ آوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِى أَوْ اَمَرَ بِى فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَنْتُ فَى الْمُسْجِدِ دَعَانِى أَوْ اَمَرَ بِى فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَنْتُ عَلَيْهِ الْقِيصَةَ الّتِي ذَكُونَ مِنْ شَأْنِ زَوْجِى قَالَتْ فَقَالَ امْكُنِى فِى كَيْفَ قُلْتِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللل

حضرت زینب بنت کعب بن عجر ہ ٹھنوئا سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری ٹھادؤہ کی جبن فر بعد بنت ما لک بن سنان ہی ہوئی نے انہیں بتایا کہوہ رسول الله سَالِیُکِم کے پاس آئیں اور یو چھا'' کیا وہ بنی خدرہ میں اینے گھر جاسکتی ہیں؟ کیونکہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھےوہ انہیں ڈھونڈنے لکلے جب طرف قدوم (ایک مقام ہے مدینہ سے سات میل یر) پنچے تو وہاں غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا چنانچہ میں نے رسول اللہ مَالیُّنِ کے سے دریافت کیا کیا میں اینے گھروا پس چلی جاؤں کیونکہ میرا خاوند میرے لئے کوئی مکان یا خرچ دغیرہ چھوڑ کرنہیں مرا؟'' حضرت فریعہ ﷺ کہتی ہیں رسول الله مَنَا لَيْنَا نِي فِي مايا'' چلى جاؤ'' حضرت فريعه ﴿ مُعالِمُنَا كَهَتَى بِين مِين دہاں سے نكلی ابھی مسجد يا حجرہ میں ہی تھی تو آپ مَنافِیْزُم نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا تھم دیا اور مجھے بلایا گیا۔ آپ مَنافِیْزُم نے ارشا وفر مایا " تم نے کیا کہا تھا؟" میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جومیں نے اینے شوہر کے متعلق کمی تھی۔حضرت فریعہ کھنٹنا کہتی ہیں تب رسول الله مَاليَّيْظِ نے فرمايا ''اينے گھر ميں تھبري رہوحتی کہ عدت يوري ہوجائے۔'' چنانچہ میں نے اس گھر میں جار ماہ دس دن پورے کئے ۔حضرت فریعہ کا این کہتی ہیں جب عثان بن عفان ثئ الانون نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ وریافت کیا تو میں نے انہی یہی بتایا اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔اے ابوداؤ دنے روایر یہ کیا ہے۔

صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ،الجزء الثاني ، وقم الحديث 2016

# إِحْتِيَا جُ السُّنَّةِ لِفَهْمِ الْقُرْ آنِ قرآن سجھنے کے لئے سنت کی ضرورت

مَسئله 48 سنت (حدیث) کے بغیر قرآن مجید سے تمام شری مسائل معلوم کرناممکن نہیں۔ مُسئله 49 سنت میں بیان کئے گئے احکامات ، قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الا تباع ہیں۔

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِىٰ كَرَبَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ: (( أَلاَ إِنِّى أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِفْلَهُ مَعَهُ اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلَّ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِلَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يُحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ وَجَدَّتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يُحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ اللهِ هَلِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يُحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحَمُ الْحِمَارِ اللهَ هَلِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَ لاَ لَقَطَةُ مُعَاهِدِ اللَّا اَنْ يَسْتَغْنِى عَنْهَا الْحِمَارِ اللهَ هَلِي وَلاَ لَهُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِفْلِ قِرَاهُ )). رَوَاهُ صَاحِبُهَا وَ مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِفْلِ قِرَاهُ )). رَوَاهُ اللهُ وَاذَهُ وَالْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِفْلِ قِرَاهُ )). رَوَاهُ اللهُ وَاذَهُ وَالْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِفْلِ قِرَاهُ )). رَوَاهُ اللهُ وَاذَهُ وَالْ لَمْ يَقُرُوهُ وَلَا لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت مقدام بن معدی کرب مخاطفة سے روایت ہے کہ رسول الله منگاللی الله منگالی الله منگالی الله منگالی الله منگالی الله منگالی ایک وقت آئے گا قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز ( لیعنی حدیث ) جھے الله کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبر دار! ایک وقت آئے گا کہ ایک پید بھرا ( لیعنی منگر شخص ) اپنی مند پر تکیہ لگائے بیشا ہوگا اور کہے گا لوگو! تبہارے لئے بیقر آن ہی کافی ہاس میں جو چیز طال ہے بس وہی طال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ حالانکہ جو کھواللہ کے رسول نے حرام کیا ہے ۔ سنو! گھر بلوگدھا بھی تبہارے کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ۔ سنو! گھر بلوگدھا بھی تبہارے لئے طال نہیں ( حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ) نہ ہی وہ در ندے جن کی کچلیاں ( لیعنی نو کیلے حلال نہیں ( حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ) نہ ہی وہ در ندے جن کی کچلیاں ( لیعنی نو کیلے

صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 3848

دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں) ہیں، نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لئے طلال ہے۔ ہاں البت اگر اس کے مالک کواس کی ضرورت ہی نہ ہوتو پھر جائز ہے۔'اسے البوداؤد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِىْ رَافِعِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِمَالَ (﴿ لاَ أَلْفِينَّ اَحَدُّكُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَاتِينِهِ الْاَمْسُ مِنْ أَمْرِىٰ مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ نَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ الْاَمْسُ مِنْ أَمْرِىٰ مِمَّا أُمِرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ نَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ (صحيح)

حضرت ابورافع می اور ایت ہے کہ نبی اکرم منافیظ نے فرمایا ' (لوگو!) میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مند پر تکیدلگائے بیٹھا ہواس کے پاس میر بے ان احکامات میں سے جن کا میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مند پر تکیدلگائے بیٹھا ہواس کے پاس میر بے ان احکامات میں سے جن کا میں نے تھم دیا، یا جن سے میں نے منع کیا ہے، کوئی تھم آئے اور وہ یوں کیے میں تو (آپ مُنافیظ کے اس تھم کو) نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اس پڑمل کرلیا (یعنی ہمارے لئے وہی کافی ہے )۔'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 50 قرآن مجیدکوسنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں۔

- عَنْ حُدَیْفَةَ ﷺ یَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَآءِ فِی جَذَرِ
   فَكُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَءُ وا الْقُرْآنَ وَ عَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِی ﴿
   حضرت حذیفہ شیور کہتے ہیں کہرسول اللہ تَالِی ﷺ نے ارشاد فرمایا" دیانتداری آسان سے لوگوں کے ولوں ہیں اُتری ہے (یعنی انسان کی فطرت ہیں شامل ہے) اور قرآن بھی (آسان سے) نازل ہوا ہے جے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے ہمجا۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
   تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا)) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ

٠ صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الثالث، رقم الحديث 3849

كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله للله

مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوْا صَدَقَتَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت يعلى بن اميه تفالدة كهتم بين مين في حضرت عمر تفالدة به بوجها" الله تعالى فرما تا باكر تمهين كافرول كرستان كاخوف بوتو نما زِقصر كر لين مين كوئى حرج نهين اوراب جبكه زماندامن به (توكيا پر بهى قصر كى رخصت به) تو حضرت عمر شاهدة نه كها مجهي تمهارى طرح تعجب بواتها، تو مين في منكه دريافت كيا توآب مَا ليني في فرمايا كه (دوران سفرخوف بويانه من فرمايا كه (دوران سفرخوف بويانه بو) الله تعالى في تمهين صدقه ديا به الهذااس كاصدقه قبول كرو "اسيمسلم فروايت كيا به -

② عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ ، فَقَالَ ((حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْابْيَصْ وَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْابْيَصْ وَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْابْيَصْ وَ الْكُمُ الْحَيْطُ الْابْيَصْ وَ الْكُمُ الْحَيْطُ الْابْيَصْ وَ الْلَهِ ﷺ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ سُفْيَانَ ، الْآخِرُ اللهِ ﷺ شَيْنًا لَمْ يَحْفَظُهُ سُفْيَانَ ، قَالَ ((إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ)) . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ۞
قال ((إنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ)) . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ۞

حضرت عدى بن عائم نفاه عند كہتے ہيں ميں نے رسول الله منافيخ سے روزے كے باره ميں سوال كيا تو آپ منافيخ نے فرمايا ((سحرى اس وقت تك كھاؤ ہو) جب تك سفيد دھارى سياه دھارى سے الگ نظر نہ آئے۔ " چنانچ ميں نے دو ڈورياں ليں۔ ان ميں سے ايک سفيد ، دوسرى سياه تھى اور (رات ہر) دونوں كى طرف ديكھ اربال ميں نے يہ صورتحال رسول الله منافيخ كو بتائى تو) آپ منافیخ نے مجھ سے كوئى دونوں كى طرف ديكھ اربال ميں نے يہ صورتحال رسول الله منافیخ كو بتائى تو) آپ منافیخ نے مجھ سے كوئى الى بات كى ، جو ابوسفيان كو يا فريس رسى۔ پھر فرمايا (اس سے مرادرات اور دن ہے۔ "اسے ترفدى نے روايت كيا ہے۔

نظم مرجيح مسلم، للإلباني، رقم الحديث 433

عميح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2372

ذَلِكَ إِنَّـمَا هُوَ الشَّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ يَا بُنَى لاَ تُشْرِكَ بِاللهِ إِنَّ اللهِ إِنَا اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَا اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

حضرت عبدالله بن مسعود می اوئو کتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی''وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا۔'' (سورہ انعام، آیت نمبر 83) تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا''یارسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

وضاحت: بانچ ين مديث مئله نم ر52 كے تحت لاحظه فرما كيں۔

مُسئله 51 سنت ِ رسول مَا النَّامِ نظرانداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں۔ مکمل دین سمجھنے اور اس پڑمل کرنے کے لئے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

© قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیار کو رمضان میں روزے جھوڑ کر قضا اداکرنے کی رخصت دی ہے جبکہ رسول الله مظافیر آنے مسافر اور بیار کےعلاوہ حاکشہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عور توں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا اداکرنے کی رخصت دی ہے۔

#### قرآن مجيد كاظم

﴿ فَمَنْ كَانَ مِّنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (184:2) ''تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہو (اور روزہ ندر کھے) تو (رمضان کے بعد) دوسرے وٹوں میں گنتی پوری کرے۔'' (سورہ بقرہ آئیت نمبر 184)

صحيح سنن الترمدي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2452

#### رسول الله عظ كالحكم:

عَنْ آنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ ((إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفُ الصَّلاَةِ وَ الصَّوْمَ وَعَنِ الْمُبْلَى وَ الْمَرْضِعِ )) رَوَاهُ النَّسَائِيُ • (حسن)

حضرت انس می دورد سے روایت ہے کہ رسول الله مَن الله عَلَيْمُ نے فر مایا ''الله تعالی نے مسافروں کوروزه موخر کرنے موخر کرنے موخر کرنے کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزه موخر کرنے کی رخصت دی ہے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

قَالَ اَبُو الزِّنَادِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ السُّنَنَ وَ وُجُوْهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيْرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأَيِ فَالْمَعْلَى الرَّأَي فَالَهُ اللَّهُ إِنَّ السُّنَامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّيَامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 9

حضرت ابوالزنادر حمداللہ فرماتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پران احکام کی پیروی کرنالازم ہے انہی احکام میں سے ایک بیبھی ہے کہ حاکضہ روزوں کی قضاءادا کرے، لیکن نماز کی قضاءادانہ کرے۔اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

قرآن مجید نے زانی مرداور زانی عورت کوسوسوکوڑے مارنے کا تھم دیا ہے جبکہ رسول
 الله مَثَالَیْکُمْ نے غیرشادی شدہ مرداورعورت کوسوسوکوڑے مارنے کا تھم دیا ہے اورشادی شدہ مرداورعورت کو سنگ مرزادی ہے۔

## قرآن مجيد كاحكم:

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾(2:24)

صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2145

ع كتاب الصوم ، باب الحائض تترك الصوم والصلاة

''زانیہ عورت اورزانی مرد دونوں میں سے ہرایک کوسوسوکوڑے ماروا وراللہ تعالیٰ کے دین (کونا فذ کرنے) کے معالمے میں تم کوترس ندآئے۔اگرتم اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو۔'' (سورہ نور، آیت نمبر 2)

#### رسول الله عظيم كالحكم:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ اِلَى النَّبِيِّ الْهُ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ ((شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَرْبَعَ مِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ ((شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوْ ابِهِ فَارْجُمُوهُ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت عبدالله بن عباس می اون کہتے ہیں کہ ماعز بن ما لک می استر من اگرم مُلَاثِیْنَم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو مرتبہ زنا کا اعتراف کیا۔ آپ مُلَاثِیْنَم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ حضرت ماعز شی استر ہوئے اور دو مرتبہ زنا کا اعتراف کیا۔ آپ مُلَاثِیْنَم نے ارشاد فرمایا''تم نے چار مرتبہ اپنے خلاف کوائی دے دی (تب لوگوں کو کھم ویا) جاؤاسے سنگسار کردو۔''اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

قرآن مجید نے تمام مُر دارحرام قرار دیتے ہیں جبکہ رسول اللہ مَالیَّیْمَ نے مَری ہوئی مچھلی طلال قرار دی ہے۔

### قرآن مجيد كاتكم:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَ مَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه ﴾ (3:5) "حرام كيا گيا ہے تم پر مُر دار، خون، خزير كا كوشت اور جروه جانور جس پر ( ذرج كرتے وقت ) الله كے علاوه كى اور كانام ليا جائے۔" (سوره ماكمه، آيت نبر 3)

## رسول الله عليم كاحكم:

عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ قَالَ ((هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ))

صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 3823

#### اتباع سنت ....قرآن مجمع كي لئيست كي ضرورت

رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ •

(صحيح)

حضرت جابر فی اوز سے روایت ہے کہ نبی اکرم مکا تی کی سے سمندر کے بارہ میں سوال کیا گیا تو آپ متا پی نے فرمایا ' دسمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مُر دار (لیعنی مجھلی) حلال ہے۔' اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔

﴿ قَرْ آن مجید نے مَر دوں اورعورتوں کے لئے ہرطرح کی زینت کو جائز اورحلال قرار دیا ہے جبکہ درسول الله مَنَّا ﷺ نے مَر دوں کے لئے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔

#### قرآن مجيد كاحكم:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (32:7) ''اے تھے!ان سے کہوکس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کوا دراللّٰد کی اس زینت کوحرام قرار دیا ہے جسے اللّٰہ نے اپنے بندوں کے لئے ٹکا لاہے۔'' (سورہ اعراف، آیت نمبر 32)

#### رسول الله عليم كاحكم:

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ((أُحِلَّ الدَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ وَ حُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا )) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ۞ (صحيح)

حصرت ابومویٰ خی الدندے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے فر مایا''میری امت کی عورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مَر دول کے لئے حرام کیا گیا ہے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

# با وكر ، تخول تكف دهونا بتايا ہے الجزء الاول ، وقع الحديث 112

صحيح سنن النسائي ، للإلباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 4754

#### قرآن مجيد كاحكم:

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ آيُدِيَكُمْ إِلَى الْصَلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ آيُدِيَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (6:5)

''اےلوگو، جوایمان لائے ہو! جب نماز کے لئے اٹھوتو اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو، سروں پرسے کر لواور یا وَل کوٹخنوں تک دھولیا کرو۔'' (سورہ ہائدہ، آیت نمبر 6)

#### رسول الله منطق كاحكم:

عَنْ حُمْرَانَ اَنَّ عُثْمَانَ ﴿ وَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ اِنَائِهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ بِيَمِيْنِهِ فِى الْإِنَاءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا وَ يَدَيْهِ اِلَى الْمَرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَتَوضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ٥٠

حضرت حمران می اور دوایت ہے کہ حضرت عثمان می اور نو کے لئے پانی منگوایا اور برتن میں دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھرا پناہاتھ برتن میں ڈالا ، کلی کی ، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا ، پھرا پنا چرہ تین مرتبہ دھویا اور کہنوں تک باز و تین مرتبہ دھوئے پھر سر کا سے کیا پھر تین مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے پھر فرمایا 'دمیں نے نبی اکرم منگا ہی کیا کہ واسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔'' اسے بخاری اور مسلم نے ردایت کیا ہے۔



كتاب الوضوء باب المضمضة في الوضوء

www.sirat-e-mustaqeem.com



(اسے ابوداؤ دنے روایت کیاہے)

# وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالسَّنَّةِ سنت بِمُل كرناواجب ب

مسئلہ 52 اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَالَیْمِ کے احکامات بھی واجب الا تباع ہیں۔

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ﴿ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ ((أَيُهَا النَّاسُ قَلْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُوا )) فَقَالَ رَجُلَّ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ رَهُلُ ثَلَّ اللهِ اللهُ اللهُ

كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّى ﴿ قَالَ كُنْتُ أَصَلَّىٰ فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِىْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنِّى كُنْتُ أَصَلَّىٰ ، فَقَالَ ((أَ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيْبُوْا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ )) رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ۞

حضرت ابوسعید بن معلی خیندو فرماتے ہیں میں معجد میں نماز پڑھ رہاتھا، نبی اکرم مُلاکی نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نددیا پھر (نماز ختم کرکے) جب آپ مُلاکی خدمت میں حاضر ہوا، توعرض کیا ''یا رسول اللہ مُلاکی اُنے میں نماز پڑھ رہاتھا (اس لئے آپ مُلاکی اُنے برحاضر نہ ہوسکا) آپ مُلاکی اُنے اُنٹی کیا اللہ مُلاکی اُنٹی کیا اللہ مُلاکی اُنٹی کیا اللہ تعالی نے (قرآن مجید میں) سے کھن ہیں دیا ''لوگو! اللہ اور اس کا رسول جب تہمیں بلائے تواس کے کم کی تعمیل کرو۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللّٰهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي اللّٰهِ قَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتُهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْتُ بَلَغَيْى عَنْكَ انْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَ الْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ لَعَنْ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدَاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ وَمَالِى لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ اللّٰهِ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ اللّٰهِ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ اللّٰهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَالَ لَيْنَ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ اللّٰهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَالَ اللّٰهُ عَزُوجَلً ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ لَللّٰهِ عَلَى اللهُ عَزْوجَلَ هِ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ لَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَالِد اللّٰهِ عَنْ وَلَكُ مَا مَنْ اللّٰهِ عَلْمُ الْمَنْ أَوْحَى الْمُصَحِفِ فَمَا وَعُلْمَ الْمَالُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَزْوجَالُ اللّٰهِ عَلْمَالُولِ اللّٰهِ عَلْمُ الْمُراقِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالِكُ مَا مُنْ اللّٰهِ عَلْمَالُ اللّٰهِ عَلَى الْمَرَأَةِ لَا لِللّٰهِ عَلْمَالُولُ اللّٰهِ فَقَالَتُ مَا رَأَيْتُ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَالُ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ عَلْمُ الْمُعْلِقُ اللّٰهِ الْمُعْلِى اللّٰهِ الْمُعْلِقُ اللّٰهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُعْلِى اللّٰهُ الْمُعْلِى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمُعْلِى اللّٰهُ الْمُعْلِى اللّٰهُ الْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ال

حضرت عبدالله بن مسعود الله وفر الله في الله تعالى في جسم كود في والى اور كدوافي والى ، چبر

اللؤلؤ، والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1377

کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں بر ،خوبصورتی کے لئے دانت (رگڑ کر) کھلے کروانے والیوں بر (نیز ) الله تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فر مائی ہے۔'' بنی اسد کی ایک عورت اُمّ یعقوب نے سے بات سی جو کہ قرآن بڑھا کرتی تھی ،تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ادیجہ کے پاس آئی اور کہا ، میں نے ساہے ''تم نےجسم گدوانے اور گود نے والیوں پر، چہرہ کے بال اکھاڑنے اورا کھڑ وانے والیوں بر دانتوں کوکشادہ كروانے واليوں اور الله تعالى كى بناوٹ كو بدلنے واليوں يرلعنت كى ہے؟" حضرت عبدالله بن مسعود فن الدُون نے کہا'' میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي فِي اس مِر العنت فرمانی ہے اور بیر ( یعنی اس بات كاذكر) توالله تعالى كى كتاب ميس موجووب "اسعورت نے كها" ميس نے (اينے ياس محفوظ) و وختيوں کے درمیان سارا قرآن بڑھ ڈالا ہے ، لیکن مجھے تواس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔ " حضرت عبدالله الله الله المالة الراو قرآ نغورسے براهتی (جس طرح غورسے براھنے کاحق ہے) تو تھے یہ بات مل جاتی ''الله تعالی فرما تاہے''رسول جس بات کا تھم دے اس پڑمل کرواور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔'' پھروہ عورت بولی''ان باتوں میں سے بعض یا تیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔'' حضرت عبداللہ کہنے گئی''ان میں سے تو کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی۔'' حضرت عبداللہ میں ہوئے نے فر مایا "اگروہ ایسا کرتی تو ہم بھی اس سے محبت نہ کرتے ۔"اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مُسئله 53 رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اطاعت الله كى اطاعت ہے اور رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﷺ قَالَ جَاءَ ثُ مَلَئِكَةٌ إِلَى النَّبِي ﷺ وَ هُو نَائِمٌ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُو

ٱجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلِ الدَّارَ وَ أَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَ لَمْ يَـأْكُـلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا : أَوَّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاثِمٌ وَ قَالَ يَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَـاثِـمَةٌ وَالْـقَـلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا : فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ ، فَمَن اطَاع محَمَّدًا فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصٰى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ • حضرت جابر بن عبدالله تفاطره فرماتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت نبی اکرم مَالْیَا مُمَا کُی خدمت میں حاضر ہوئی۔اس وقت آپ مُلائیظ سور ہے تھے۔فرشتوں نے آپس میں کہا'' رسول الله مُلائیظ کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔'' کچھ فرشتوں نے کہا''آپ مَالیّٰ کے اُن سے سامنے مثال بیان كرنے سے كيا فائدہ؟)"لكن مجمود وسرے فرشتوں نے كہا" آپ مَاللَيْظِ كى آ كھوتو واقعى سورى بےليكن ول جا گتاہے۔' چنانچے فرشتوں نے کہا''آپ مُلالینظم کی مثال اس آ دمی کی ہی ہےجس نے ایک گھر نقمیر کیا، کھانا پکایا اور پھرلوگوں کو بلانے کے لئے ایک آ ومی بھیجا،جس نے بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں واخل ہوااور کھانا کھالیا۔جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں واخل ہوا نہ کھانا کھایا۔'' پھر پجھے فرشتوں نے کہا''اس مثال کی وضاحت کروتا کہ آپ مَالیُّیُمُ اچھی طرح سمجھ لیں۔'' بعض فرشتوں نے پھر یہ بات و ہرائی''آپ تو سور ہے ہیں۔''لیکن ووسروں نے جواب دیا''آپ کی آ کھتو سور ہی ہے کیلن ول جاگ رہاہے۔'چنانچے فرشتوں نے مثال کی یوں وضاحت کی' گھرسے مراد جنت ہے (جھے اللہ تعالیٰ نے تقمير كيا ہے) اورلوگوں كو بلانے والے محمد مكالليظم بين ، پس جس نے محمد مكالليظم كى بات مان لى اس نے كويا الله تعالى كى بات مانى اورجس في محمد مَا لَيْكِمُ كى بات مانے سے انكار كيا ، اس في كويا الله تعالى كى بات مانے سے انکار کیا اور محمد مَالی کے اور کوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں (یعنی کون فر مانبروار ہے اور کون نافرمان)''اسے بخاری نے روایت کیاہے۔

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِىٰ كَرَبَ ﴿ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ ((أَلاَ إِنَّى أُوتِيْتُ الْكَرَ

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله الله

وَجَـذَتُـمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُوهُ وَ مَا وَجَذَتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُ لَكُمْ لَحْمُ الْحَمُ الْحَمَ الْحَمَى عَنْهَا صَاحِبُهَا)) وَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت مقدام بن معدی کرب نئ الدورایت ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا ''لوگو!یادر کھو قرآن بی کی طرح ایک اور چیز (یعنی سنت) مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبر دار! ایک دفت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا (یعنی متکبر شخص) اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کے گا لوگو! تہمارے لئے قرآن بی کافی ہے۔ اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ طلائکہ جو پچھا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو! عالانکہ جو پچھا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو! گر میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ) نہ بی درندے جن گر کیا ہی دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں ) ہیں ، نہ بی کی ذی کی گری پڑی چیز کسی کے لئے حلال ہیں اس کی ضرورت بی نہ ہوتو پھر جائز ہے۔'' اسے ابوداؤد نے حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے ما لک کو اس کی ضرورت بی نہ ہوتو پھر جائز ہے۔'' اسے ابوداؤد نے دوایت کیا ہے۔

وضاحت تيرى مديث مئل نبر 21 ك قت ملاحظ فرائي \_

مَسئله 54 شریعت میں سنت ِرسول مَالْقَیْمُ اور کتابُ الله کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ ﴿ وَيَهُ لَهُ مُن حَالِدِ الْجُهْنِيِّ اَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ أَلَى رَسُولُ اللهِ هَا أَنْشُدُكَ اللهَ أَلا قَضْيَتَ لِى بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ وَصُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ (وَصُولُ اللهِ فَقَالَ وَصُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهُ اللهِ فَقَالَ وَاللهُ اللهِ فَقَالَ وَاللهُ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهُ اللهِ فَقَالَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللهُ وَاللللللللللللللللللّهُ وَ

صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 3848

مِ انَهُ وَ تَ غُرِيْبُ عَامٍ وَ اَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ اَلْوَلِيْدَةُ وَ الْغَنَمُ رَدِّ وَ عَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ وَ اغْدُ يَا أَنْيُسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّهِ فَرُجِمَتْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • • فَا رَحُمُهَا)

حضرت ابو ہربرہ اور زید بن خالد جہنی ٹھ ڈین سے روایت ہے کہ ایک دیباتی رسول الله مَا اللَّهُمَا كَيْرَامُ كَلّ خدمت ميں حاضر ہواا ورعرض كيا'' يارسول الله مَنْ يُعْيَمُ إلى مِن آپ كوالله كي قتم ديتا ہوں كەميرا فيصله كتاب الله كے مطابق كيجيئے '' مقدے كا دوسرا فريق زيادہ سجھ دارتھا اس نے عرض كيا'' ہاں يا رسول الله مَاليَّيْنَمُ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کےمطابق ہی فیصلہ فرمایئے ،کیکن مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔'' آپ مَالْيَظِمْ نِفر مايا الله جهابات كرو-'اس نے عرض كيا'' ميرابينااس كے كھرنوكر تھا،اس نے اس كى بيوى ے زنا کیا۔لوگوں نے مجھے کہا تیرے بیٹے کے لئے رجم کی سزاہے۔ میں نے اس کے بدلے سو بحریاں صدقہ کیس اورایک لونڈی آ زاوگی ۔پھر میں نے علماء سے بوجیھا ،توانہوں نے کہا تیرے بیٹے کے لئے سو کوڑوں کی سزااورایک سال کی جلاوطنی ہےاور فریق ٹانی کی بیوی کے لئے سنگساری کی سزا ہے۔''رسول الله مَالِين إن مايا "اس ذات كي تم إجس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے ميں تمهارے درميان كتاب الله کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔' فریق اول کو تکم دیا کہ' اپنی بکریاں اورلونڈی واپس لے لوتہ ہارے بیٹے کے لئے سوکوڑے ہیں اور سال کی جلاوطنی کی سزاہے۔'' پھرا یک صحابی انیس کو حکم دیا کہ''تم کل اس عورت سے جا کر پوچھو، اگروہ زنا کا اقرار کرے تواہے سنگسار کردو۔'' حضرت انیس ٹی ادئر اگلے روز گئے ۔عورت نے زنا کا اقر ارکرلیا بتو نبی اکرم مَنَالِیَیْزِ کے تھم ہے وہ سنگسار کر دی گئی۔اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔ مُسئله 55 مرای سے بیخے کے لئے کتاب اللہ اور سنت ِ رسول مَالََّيْزُمُ دونوں کی وضاحت : عديث مئلهُ نبر 22 كِتحت ملاحظهُ ما نس -

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1103

مُسئلہ 56 جوعمل سنت ِ رسول مَلَّالِيَّا کے مطابق نہ ہو، وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں قابلِ قبول نہیں۔

وضاحت: مديث مئل نمبر 30 يحت ملاحظ فرما كير.

مَسطُله 57 و بنی مسائل میں نبی اکرم مَنَا تَنْیَا کُم مَنَا تَنْیَا کُم مَنَا تَنْیَا کُم مَنَا تَنْیَا کُم مَنا تَنْیَا کُم مَنا تَنْیَا کُم کُم کُم کُم طرح ہی واجب ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ فرما کمیں۔

آ عَنْ جِابِرِبْنِ عَبْدِاللّهِ ﷺ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَ نِى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِى وَ اَبُوبَكُو وَ هُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِى وَ قَلْ اُغْمِى عَلَى فَتَوَطَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَ هُ عَلَى اَبُوبَكُو وَ هُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِى وَ قَلْ اُغْمِى عَلَى فَتَوَطَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَ هُ عَلَى فَأَفَتُ اَقْطَى فِى فَأَفَتُ اَقْطَى فِى فَأَفَتُ اَقْطَى فِى مَالِى ؟ كَنْفَ اَللهِ كَيْفَ اَقْطَى فِى مَالِى ؟ قَالَ فَمَا أَجَابَنِى بِشَىءٍ حَتَّى نَزَلَ آيَةُ الْمِيْرَاثِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ٥ مَالِى ؟ قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَ آيَةُ الْمِيْرَاثِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ٥ مَالِى ؟ كَنْفَ أَصْلَعُ فِي مَالِى ؟ قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَ آيَةُ الْمِيْرَاثِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ ٥ مَالِى ؟ كَنْفَ أَصْلَعُ فِي مَالِى ؟ قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَ آيَةُ الْمِيْرَاثِ رَوَاهُ الْبُحَارِي ٢ مُنْ اللهِ إِلَيْهِ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت جابر بن عبدالله في الدور كہتے ہيں كہ ميں بهار جواتورسول الله مثالثة يَّمُ اور حضرت ابو بمرصديق في الدور على عيادت كے لئے تشريف لائے ميں بے ہوش تھا۔ آپ مُلَّ اللَّهُ يَّمُ اور حضوكا بانی مجھ پر ڈالا، جس سے ميں موش ميں آگيا۔ نے وضوكيا اور وضوكا بانی مجھ پر ڈالا، جس سے ميں ہوش ميں آگيا۔ ميں نے عرض كيا ''يارسول الله مثالثة يَّمُ اليك بار حضرت سفيان في الدون في الدون نے آپ مُلَّ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

② عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً أَتْلَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَٱنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِمَا مَا ذُكِرَ فِى الْمَرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ((قَدْ قُضِى فِيْكَ وَ فِي امْرَاتِكَ )) قَالَ فَتَلاَعُنَا وَ أَنَا اللَّهِ عَنْ النَّهُ إِنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . رَوَاهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ ﷺ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . رَوَاهُ اللهُ عَارِيُ ۞

<sup>•</sup> كتاب الاعتصام بالكتاب و النسة ، باب ما كان النبي الله يسائل مما لم ينزل عليه

کتاب التفسير ، تفسير صوره نور ، باب و الخامسة ان لعنة الله عليه

③ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النّبِي ﴿ فَهَالَ : مَا رَأَيْكُمْ إِلَيْهِ ، وَ قَالَ عَلَى عَسِيْبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْكُمْ إِلَيْهِ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ ، فَقَالُوْا : سَلُوهُ فَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَأَمْسَكَ النّبِي ﴿ يَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ ، فَقَالُوا : سَلُوهُ فَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَأَمْسَكَ النّبِي ﴿ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اللّهِ يُوحِى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ((وَ يَسْتَلُونَكَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اللّهِ يَوْمُ عَلَى اللّهِ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ((وَ يَسْتَلُونَكَ عَلِيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اللّهُ يُوحِى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ((وَ يَسْتَلُونَكَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اللّهُ يُوحِى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ((وَ يَسْتَلُونَكَ عَلِيهُ إِلّهُ قَلِيْلاً )) رَوْاهُ الْبُخَارِي ٤٠٥ عَنْ الْمُورِ وَقُلِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ فِلْ الرُّوْحِ فَلِ الرَّوْحِ فَلِ الرَّوْحِ فَلَ الرَّوْحِ فَلَ الرَّوْحِ فَلَ الرَّوْحِ فَلَى الْمُ وَلَيْهِ مَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلّا قَلِيلاً )) رَوْاهُ الْبُخَارِي ٤٠٥ عَلَى الرَّوْحِ فَلَى اللّهُ عَلَى الرَّوْحِ فَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود ٹی ادئو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی اکرم مَالِیْفِیْم کے ساتھ ایک باغ میں تھا،

آپ مَالِیْفِیْم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ یہودی گزرے وہ آپی میں ایک دوسرے
سے کہنے لگے ان (لیمن محمد مُالِیْفِیْم) سے روح کے بارہ میں سوال کرد۔ (ان میں سے ) ایک نے کہا''محمد مُلِیْفِیْم کے بارے میں تہوں اس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے (کہوہ چغیبر بی نہ ہوں)'' کچھ یہودیوں نے کہا''محمد مُلِیْفِیْم کوئی ایسی بات نہ کہہویں، جو تہمیں نا گوارگزرے۔ پھرانہوں نے (فیصلہ کرکے) کہا ''مجھا چلوسوال کرو۔' چنانچہ یہودیوں نے آپ سے پوچھا''روح کیا چیز ہے؟'' نبی اکرم مَالِیْفِیْم فاموش رہے انہیں کوئی جوب نہ دیا۔ میں بہھھ گیا کہ آپ مَالیُوْم کی فازل ہور بی ہے چنانچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔
دہروی نازل ہو چکی تو آپ مُلِیْفِیْم نے بیآ بیت تلاوت فرمائی ﴿ وَ یَسْمَلُونَکَ عِنَ الرُّوْحُ قُلِ الرُّوْحُ

کتاب التفسیر ، تفسیر سوره بنی اسرائیل ، باب و پسئلونک عن الروح

مِنْ أَمْسِ رَبِّیْ ﴾ (17:85)''اے محمدً الوگ آپ سے روح کے بارہ میں سوال کرتے ہیں، کہد بیجے روح میرے رب کا تھم ہے اور تم کو (اس بارہ میں) کم بی علم دیا گیا ہے۔'' (سورہ بی اسرائیل، آیت نمبر 85) اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 58 قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالی ، نبی اکرم مَثَالِیَّا کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے جن پرایمان لا نااور عمل کرنااسی طرح واجب ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے احکامات پرایمان لا نااور عمل کرناواجب ہے۔ چندمثالیں درج ذبل ہیں

عَنْ آنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ
 وَ الصَّوْمَ وَ عَنِ الْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ)) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

حضرت انس ج<sub>نگاه</sub>ئونہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّ الْتُکِمُ نے فر مایا'' اللہ تعالیٰ نے مسافر کونصف نماز کی رُخصت اور روزہ موخر کرنے کی رُخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو (صرف) روزہ موخر کرنے کی رُخصت دی ہے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صرف مسافراور بیار کا ذکر کیا ہے جبکہ یہاں حاملہ اور دودھ پلانے دالی عورت کودی گئی رخصت کو مجھی رسول اللہ مُناکِقِیْم نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔

② عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمًا عَلَّمَكَ اللهُ فَقَالَ ((اجْتَمِعْنَ فِيْ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِيْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا)) فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهُ فَقَالَ ((الله فَقَالَ ((الله فَقَالَ وَكَذَا)) فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ مِنْ وَلَدِهَا قَلاَتُهُ اللهِ فَقَالَ مِنْ وَلَدِهَا قَلاتَهُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُ الله وَالنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ) رَوَاهُ اللهَ خَارِيُّ۞

صحيح سنن النسائي، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث2145

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب تعليم النبي امته من الرجال والنساء

حضرت ابوسعید ان الدیم ایک عورت رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا''یارسول الله منافظ آئے آپ کی ساری تعلیمات (احادیث) مردوں نے لے کی ہیں۔ (ہفتہ میں) ایک دن ہماری تعلیم کے لئے بھی مقرر فرماد یجئے جس میں ہمیں وہ باتیں سکھلا ہے جو الله تعالیٰ نے آپ منافظ کی ہیں۔' آپ منافظ آئے نے ارشاد فرمایا''اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو۔'' چنا نچے عورتیں جمع ہوکیں اور رسول الله منافظ کی اس تشریف لے گئے اور جو باتیں الله تعالیٰ نے آپ منافظ کی ہوا نے آپ منافظ کی ہیں۔ کو الله تعالیٰ میں کو اس کے اس منافظ کی ہیں اور سول الله منافظ کی سے جو عورت اپنی تین ہے آگ بی منافظ کی ہیں کو قیامت کے روز وہ بیچ کی ہے (مبر کرنے پر) اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بینیں گے۔' ایک عورت نے دوکا لفظ دہرایا، منافظ کی بینی گئے آپ منافظ کی ہوا ہو گئے ہوئے ہوں؟' عورت نے دوکا لفظ دہرایا، تو آپ منافظ کی نے دوایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ ((لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَ الصَّوْمُ لِيْ وَ أَنَا أَجْزِى بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللِّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 الْبُخَارِيُّ

حضرت ابو ہریرہ ٹی ادئو، نبی اکرم مُنالِیْنِا کے اور نبی اکرم مُنالِیْنِا اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے' ہم مل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، روزہ دار کے منہ کی اُواللہ تعالی کے نزدیک مُشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهٖ قَالَ ((إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبُ أَلَى مِنْدُ اِلَيْهِ فِرَاعًا وَ إِذَا تَقَرَّبَ مِنْدُ اَعَا وَ إِذَا أَتَانِى مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ))
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

حضرت انس شاهدَه، نبی اکرم مَاللَّیْمُ اور نبی اکرم مَاللَّیْمُ اینے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ

<sup>🔹</sup> کتاب التوحید، باب ذکر النبی 🎘 و روایاته عن ربه

<sup>🛭</sup> كتاب التوحيد ، باب ذكر النبي 🏶 و رواياته عن ربه

تعالی فرما تا ہے'' جب کوئی بندہ بالشت بھرمیری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھراس کی طرف آتا ہوں، جب بندہ ہاتھ بھرمیری طرف آتا ہے تو میں دوہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں جب بندہ چل کرمیری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کراس کی طرف آتا ہوں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ (( أَلْكِبْرِيَاءُ
 وِدَاثِيْ وَ الْعَظْمَةُ إِزَارِيْ فَمَنَ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ
 (صحیح)

حضرت ابو ہریرہ فقاطۂ کہتے ہیں رسول الله مَنَّالْظِیَّانے فرمایا ، الله تعالی ارشاد فرما تا ہے'' کبریائی میری اوڑھنی ہے اورعظمت میری چا درہے جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔''اسے ابودا وُ دنے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ ((أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْهِ ۞
 عَلَيْكَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت ابو ہریرہ ٹی اللہ کو ہیں رسول اللہ کا لیکھ کا اللہ کا اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے 'اے ابن آ وم! تو (میری راہ میں) خرج کر، تجھ پر خرج کیا جائے گا۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دضا حت : رسول اکرم مالیک کا اللہ تعالی ہے براہ راست روایت کرناس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بعض دوسرے شری ادکا مات بھی آپ مالیکی کا واللہ تعالی کی طرف سے سکھلائے جاتے ہے۔

#### \*\*\*

ø

صحیح منن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث 2446

رواه البخاري ، كتاب التفسير ، تفسير سوره هو د

(صحيح)

# أَلسُّنَّهُ وَالصَّحَابَهُ سنت، صحابه كرام ثناشَتْ كَى نظر ميں

مَسئله 59 صحابہ کرام شکالڈیفر سول اکرم مَلُلٹیکٹر کے تمام اقوال وافعال کی مُن وعُن اس طرح بیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی ابکرم مَلَالٹیکٹر سے سنتے یا آپ مَلٹیلٹر کوکرتے ویکھتے تھے، چندمثالیس ملا خُظہ ہوں۔
مسئلہ 60 اتباع سنت کے لئے سنت کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں۔

1- عَنْ اَبِىٰ سَعِیْدِ نِ الْحُدْرِیِّ ﷺ قَالَ بَیْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ یُصَلَّیٰ بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَیْهِ فَوَضَعَهُ مَا عَنْ یَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَی ذٰلِکَ الْقَوْمُ أَلْقُوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَصٰی رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَسَارَةُ فَلَمَّا رَأَی ذٰلِکَ الْقَوْمُ أَلْقُوا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا فَصٰی رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَتَهُ ، قَالَ ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَی إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟)) قَالُوْا رَأَیْنَاکَ أَلْقَیْنَا کَ أَلْقَیْنَا فَقَالَ (رَمَا حَمَلَکُمْ عَلَی إِلْقَاءِ نِعَالِکُمْ ؟)) قَالُوا رَأَیْنَاکَ أَلْقَیْنَا کَ أَلْقَیْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ جِبْرِیْلَ أَتَانِیْ فَاحْبَرَنِیْ أَنَّ فِیْهَا قَلَرًا)) اَوْ قَالَ ((أَذَى)) وَ قَالَ ((إِذَا جَاءَ اَحَدُکُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْیَنْظُوْ فَانَّ رَأَی فِیْ نَعْلَیْهِ قَلَرًا اَوْ أَذَی وَقَالَ ((إِذَا جَاءَ اَحَدُکُمْ إلَی الْمَسْجِدِ فَلْیَنْظُوْ فَانَّ رَأَی فِیْ نَعْلَیْهِ قَلَرًا اَوْ أَذَی )

حضرت ابوسعید خدری نی اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ مَالَّیْنِ صحابہ کرام نی اللّهُ الله عَلَائِی صحابہ کرام نی الله عَلَائِی الله عَلَائ

فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ<sup>©</sup>

صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 605

فرمایا" مجھے جبرائیل علاظائہ نے آکر بتایا" میرے جونوں میں غلاظت ہے۔" یا کہا" تکلیف دہ چیز ہے۔" (لہذا میں نے جوت اتار دیئے) پھرآپ مگائی نے سحابہ کرام میں فلاظت ہونوا سے مائی" جب مسجد میں نماز پڑھے آؤنو پہلے اپنے جونوں کواچھی طرح دیکھ لیا کرو،اگران میں غلاظت ہونوا سے صاف کرلو، پھران میں نماز پڑھو۔" اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

2- عَنْ اَبِىْ رَافِع ﷺ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَاهُرَيْرَةَ ﷺ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَ خَرَجَ اللَى مَكَّةَ فَصَلِّى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا خَصَلَى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ فَأَدْرَكُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأُت بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِى البَّنُ آبِى طَالِب يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ، فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ إِنِّى طَالِب يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ، فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حفرت ابورافع فئ الدؤ فرمات بین که مروان نے حضرت ابو ہریرہ فئ الدؤ کو مدینہ کا (قائم مقام)

گورنر بنایا اور (خودکس کام ہے) مکہ چلے گئے۔ اس دوران حضرت ابو ہریرہ فئ الدؤن نے نماز جعہ
پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون تلاوت کی۔حضرت ابورافع
فئ الدؤد کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ فئ الدؤد سے ملا اور عرض کیا آپ نے وہی سورتیں
تلاوت فرما کیں جو حضرت علی فئ الدؤد (اپنے عہد خلافت میں) کوفہ میں پڑھایا کرتے تھے۔حضرت
ابو ہریرہ فئ الدؤد نے فرمایا "میں نے رسول اللہ منافید کی کے میدونوں سورتین نماز جمعہ میں پڑھتے سا ہے۔
(ای لئے میں نے پڑھی ہیں) "اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

3 - عَنْ نَافِعٍ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ عَلْمَ مَا فَافِعُ وَمَارًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ ، قَالَ : عَلَى أَذُنَيْهِ وَ نَأَى عَنِ الطَّوِيْقِ وَ قَالَ لِىْ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ ، قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أَذُنَيْهِ وَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِى ﷺ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ إِذَا ذَاكَ صَغِيْرًا . رَوَاهُ آبُوْ دَاؤُدَ ۞

حضرت نافع رحمه الله كہتے ہیں كه حضرت عبدالله بن عمر الله مناف بانسرى كى آ وازى توابنى دونوں الكلياں

كتاب الجمعة ، باب ما يقرء في صلاة الجمعة

<sup>€</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 4116

کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دورنکل گئے اور جھے ہے بچ چھا'' اے نافع! کیا پچھن رسول رہے ہو؟''میں نے عرض کیا'' بہیں!'' بب انہوں نے اپنی انگلیاں کا نوں سے نکالیں اور فرمایا'' میں رسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْمَا مِنْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلْمُلْمُ اللّٰهُ مِلْمُلْمُ مِلْمُلْمُ مِلْمُلْمُ مِنْ اللّٰهُ مِلْمُلْمُ مَا مُلْمُلْمُ مَا مِلْمُلْمُ اللّٰمُ مِلْمُلْمُ مَا مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا مُلْمُلْمُ مَا مُنْ اللّٰمُ اللّ

4- عَنْ هَلاَل بْن يَسَافٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِم بْن عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ ألسَّلام عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرِ وَ لاَ بِشَرٍّ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ أُلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ﴾) ثُمَّ قَالَ ((إذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ) قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ ((وَالْيَقُلْ لَهُ مِنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَرُدُّ يَعْنِيْ عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ )) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح) حضرت ہلال بن بیاف میں ہوئو کہتے ہیں ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کدایک آ دی نے چھینک ماری اوركها "ألسَّلامُ عَلَيْكُمْ" حضرت سالم تفاسفِ فاس كجواب من كها و عَلَيْكَ و على أمْكَ ( لین تجھ براور تیری مال بربھی سلام ) چرکہا جو میں نے کہا ہے شایداس بر بھے نا گواری محسوس ہوئی ہے۔ آ دی نے جواب میں کہا میری خواہش تھی کہتم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے نہ برے الفاظ سے۔ تو حضرت سالم و المون کہا ''سنومیں نے سے جواب اس لئے دیا ہے کہ ہم نبی ا كرم مَنْ النَّيْمُ كَى خدمت ميں حاضر تھے كہ ايك آ دى نے چھينك مارى اور اكسلام عَلَيْكُم كہا، تواس كے جواب مین نی اکرم مَاليَّيْزُم نے بھی يہی جواب دياؤ عَلَيْکَ وَ عَلَيْ اُمِّکَ (البداميس نے بھی وبيا ہی کہاہے)اور پھرنبی اکرم منالیکی نے اسے بتایا''جب چھینک مارو، توالْحَدمد لله کہو'' راوی کہتاہے کہ آب مَالِيَّةُ إِنْ بِعِض دِيگر حمد كِلمات كالجمي ذكر كيا اور پھر آپ مَالِيَّةُ إِنْ فرمايا'' جينيكنے والے كے

پاس جُحِض موجود ہواسے يَـوْ حَـمُكَ اللهُ كَهِنا چاہے اور چھينكنے والے كو پھر يَغْفِرَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ كهنا چاہے ۔اسے ابوداؤدنے روایت كياہے۔

5- عَنْ نَافِعِ ﷺ اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إلى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ اَنَا اَقُولُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَمْنَا اَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَمْنَا اَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالَى . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ٥٠ (حسن)

حضرت نافع فق الدَّن سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر فق النِن کے پاس چھینک ماری اور کہا اَلْحَمٰدُ لِلَّهِ وَالسَّلامُ عَلی رَسُوْلِ اللَّهِ حضرت عبدالله بن عمر فق النِن نے فرما یا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلامُ عَلی رَسُوْلِ اللَّهِ تو میں بھی کہتا ہوں ( ایعنی مجھے بھی رسول الله مَا اللَّهُ اللهِ تو میں بھی کہتا ہوں ( ایعنی مجھے بھی رسول الله مَا اللهِ اللهِ تو میں بھی کہتا ہوں ( العنی مجھے بھی رسول الله مَا اللهِ ال

6 عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَاعْلَمُ النَّحَ وَلَوْ لاَ أَنَّى رَأَيْتُ النَّبِي ﴿ السَّلَمَ لَمَكَ مَاسْتَلَمْتُكَ النَّبِي ﴿ الْمُشْرِكِيْنَ وَ قَدْ اَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءً فَالَ فَمَالَنَا وَ لِلرَّمْلِ إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَ قَدْ اَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءً فَاللَّهُ قَالَ فَعَالَيْهِ ﴾
 قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِي ﴿ اللَّهُ فَلَا نُحِبُ اَنْ نَتُركَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾

حضرت زید بن اسلم خی دو ایت باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خی دونے تجر اُسوَ وکو مخاطب کر کے کہا'' واللہ! میں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے اگر میں نے نبی اکرم مُلَا لِیُمْ کا ستلام (ججراً سودکو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا) کرتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے

صحیح سنن الترمذی، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث 2200

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 799

تمجی نہ چومتا۔'' پھر فرمایا''اب ہمیں رَمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، رَمل تو دشمنوں کو دکھانے کے لئے تھااب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔'' پھرخود ہی فرمایا''لیکن رَمل تو وہ چیز ہے جورسول الله مَالِينَةُ كَلِينت ہے اور سنت چھوڑ نا جمیں پیندنہیں۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت كيا ہے۔ 7- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبِ الْانْصَارِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتِي بِطَعَامِ اكَلَ مِنْهُ وَ بَعَثَ بِـ فَـصْلِهِ إِلَىَّ وَ إِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَصْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِآنَّ فِيْهَا ثَوْمًا فَسَأَلْتُهُ أَ حَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ ((لاَ وَ لَكِنَّىٰ ٱكْرَهُهُ مِنْ ٱجْلِ رِيْحِهِ )) قَالَ فَإِنِّي ٱكْرَهُ مَا كَرِهْتَ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ • حضرت ابوابوب انصاری فی اداء کہتے ہیں کہ رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْمُ کے پاس جب کھانالا یاجا تا تو آپ مَا لَيْمُ اس ے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھیج ویتے۔ آیک روز آپ مَلَا لَیْمُ انے برتن جوں کا تول کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ مَلَافِیُزاہے تو چھا'' کیالہسن حرام ہے؟''آپ مَالْيَةُ مِنْ اللهِ وَهُمِينِ اللَّكِن مِن اس كى أوكى وجد الله بسنة بين كرتا-"حفرت الوالوب ثفَ الدُون في الم "جوچيزآب مَاليَّيْمُ السِندفر ماتے بي، مِن بھي اسے ناپسند كرتا موں ـ"اسے سلم نے روايت كيا ہے۔ 8- عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَ إِقَامِ الصَّلاةَ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ )) فَقَالَ رَجُلّ: ٱلْحَجّ وَ صِيَامٍ رَمَضَانَ ، قَالَ : لاَ صِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 9

حفرت عبدالله بن عمر شاهین سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلُالْیَّیْ اَنے فرمایا "اسلام کی بنیاد پانچی چیزوں پر ہے،اللہ تعالیٰ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکا ۃ اداکرنا، رمضان کے روز ہے اور جج اداکرنا۔ "ایک آدمی نے (بات دہراکر) پوچھا" جج اور رمضان کے روز ہے: "حضرت عبدالله بن عمر شاہین نے فرمایا "(نہیں) رمضان کے روز ہے اور جج، میں نے رسول الله مَنْ الْحَیْنِ ہے اس تر تیب سے حدیث می تھی۔ "اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

کتاب الاشریة ، باب اباحة اکل الثوم

کتاب الایمان ، ، باب بیان ارکان الاسلام

9 عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ﴿ رَأَيْتُ ابْنِ عُمَرَ يُصَلَّىٰ مَحْلُولًا أَزْرَارَةً فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَفْعُلُهُ . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةُ ۞

(حسن)

حضرت مجاہدر حمداللہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر ٹناہین کے ساتھ ایک سفریں جارہے تھے ایک جگہ سے گزرے، تو حضرت عبداللہ بن عمر ٹناہین راستے سے دور بہٹ گئے ۔ ان سے آپوچھا گیا'' آپ نے ایسا کیوں کیا؟'' حضرت عبداللہ بن عمر ٹناہین نے جواب دیا'' میں نے رسول اللہ مُناہین کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس لئے میں نے ایسا کیا ہے۔'' اسے احمد اور بزار نے روایت کیا ہے۔

-11 عَنْ آنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَ أَنَا وَ أَصْحَابٌ لِى حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَصْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيْقِ دُوْنَ مَعَهُ وَ أَنَا وَ أَصْحَابٌ لِى حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَصْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيْقِ دُوْنَ الْمَازِمَيْنِ فَأَنَاخَ وَ أَنْحُنَا وَ لَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُويِدُ انْ يُصَلِّى فَقَالَ عُلامَهُ الَّذِي الْمَامُ الْمَارِمِيْنِ فَأَنَاخَ وَ أَنْخُنَا وَ لَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُويِدُ انْ يُصَلِّى فَقَالَ عُلامَهُ الَّذِي اللهُ هَذَا الْمَامُ فَاللهُ وَالْكِنَّةُ ذَكُو اَنَّ النَّبِي عَلَى اللهُ هَا انْتَهٰى إلى هذا الْمَكَانِ فَضَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ اَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ آحْمَدُ وَ الْمَكَانِ فَطَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ اَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ آحْمَدُ وَ الْمَكَانِ فَطَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ اَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ آحْمَدُ وَ الْمَكَانِ فَطَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ اَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ آحْمَدُ وَ الْمَالَةُ الْمَالِقُلُى اللهُ الْعَلَاقِ الْمُعْلَى وَالْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَالُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْقَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

الترغيب والترهيب ، للالباني ، الجزء الاول، وقم الحديث.

صحيح الترغيب والترهيب ، للالبني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 44
 الترغيب والترهيبة ، للالبني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 46

حضرت انس بن سیرین رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالله بن عمر شاہین کے ساتھ عرفات میں تھاجب وہ کہیں جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا۔ یہاں تک کہ ہم امام کے پاس بہنچے اور اس کے ساتھ نماز ظہر وعصر (جمع کرکے ) اداکیں۔ پھرعبداللہ بن عمر شاہین نے وقوف فرمایا، تومیں اور میرے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف کیا۔ یہاں تک کہ امام (عرفات سے) داپس لوٹے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس لوٹے یہاں تک کہ اس تنگ راستے پر مینچے جو مازمین (جگہ کانام) سے مہلے ہے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن عمر شاہر سے اپنی سواری بٹھادی اور ہم نے بھی اپنی سوار بال بٹھا ویں۔جارا خیال تھا کہاب حضرت عبداللہ بن عمر ٹھائین نماز پڑھیں گے کیکن جوملازم ان کی سواری پر متعین تھا ، اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فناون نماز نہیں بڑھنا جائے بلکہ نبی اکرم مَالیّن این کینی کر حاجت ضروریہ سے فارغ ہوئے تھے ، چنانچہ حفرت عبدالله بن عمر ٹھارٹن بھی اسی جگہ حاجت ضرور ہیاہے فارغ ہونا پسند کرتے تھے۔اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔ 12- عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنسُ بْنُ مَالِكِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّام فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِ وَ وَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِب يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلَّىٰ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْ لاَ أَنَّىٰ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥

13- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ

كتاب تقصير الصلاة ، باب صلاة التطوع على الحمار

خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ((إِنَّىٰ اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَ قَالَ إِنَّىٰ لَنْ أَلْبَسَهُ اَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت عبداللہ بن عمر میں اللہ بن عمر میں اکرم مکا اللہ کے سونے کی ایک انگوشی بنوائی ، تو صحابہ کرام میں انگر نے سونے میں آپ مکا لیکن کے میں نے سونے میں آپ مکا لیکن کے میں آپ مکا لیکن کے میں انگر نے میں انگر کے انگر کی ویکھا دیکھی انگر نے انگر کی انتہا کے انگر کی انتہا کے انگر کی انتہا کے انگر کی انتہا کے میں کہ میں کہمی استعال نہیں کروں گا۔''(آپ کی انتہا کے میں) صحابہ کرام میں انتہا نے بھی اپنی انگر کے انتہا کے انتار کر پھینک دیں۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

صحابی رسول مَنْ النَّیْمُ این حظلیه فی النفاد سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا ''اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوت اور تہ بندینچے لئکا نہ ہوتا تو بہت اچھا آ دمی تھا۔'' رسول الله مَنْ النَّهُمُ کی یہ بات خریم اسدی تک بینچی ، تو خود ہی چھری لے کرکانوں تک این بال کاٹ دیے اور تہبند نصف پنڈلیوں تک اونچا کرلیا۔'' اسے ابودا دُر نے روایت کیا ہے۔

- وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى فَيْ عَبْدِ اللّهِ ﷺ رَجُولٍ فَنَوْعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ (( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جُمْرَةٍ مِنَ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي فِي يَدِهِ)) فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعَ بِهِ قَالَ لا وَاللّهِ
 لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٩

<sup>•</sup> كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بافعال النبي

صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث 4461

كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم خاتم الذهب للرجال

حضرت عبداللہ بن عباس میں میں سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلُ اللّٰیُمُ نے ایک آدمی کے ہاتھ (کی انگلی)
میں سونے کی انگوشی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک و یا اور فر ما یا '' تم میں سے کوئی سونے کی انگوشی پہن کر گویا
آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے۔ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا
گیا انگوشی اٹھا لواور اس سے کوئی (دوسرا) فائدہ حاصل کرلو (بعنی اپنی بیومی یا بہن کودے دویا فروخت
کردو) صحابی نے کہا ''اللہ کی قتم! جس انگوشی کورسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللهِ عَلَیْمُ نے پھینک دیا ہے اسے بھی ندا ٹھاؤں
گا۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

16 - عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ لَـمَّا اسْتَولَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ : ((إِجْلِسُوْا)) فَسَمِعَ ذَٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ فَقَالَ فَسَمِعَ ذَٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ فَقَالَ ((تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ )) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ◘ (صحيح)



# أَلسُّنَّهُ وَالْأَئِلَّسِهُ سنت،ائمهرام کی نظرمیں

مُسئلہ 61 سنت رسول مَنْ اللَّيْمَ کی موجودگی میں تمام ائمہ کرام نے اپنے اقوال اور رائے کوترک کر کے سنت پڑمل کرنے کا حکم دیا ہے۔

سُشِلَ عَنْ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى إِذَا قُلْتَ قَوْلاً وَ كِتَابُ اللّهِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: أَثُرُكُوا فَوْلِى بِخَبْرِ أَثُرُكُوا فَوْلِى بِخَبْرِ أَلْ سُوْلِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: أَثْرُكُوا فَوْلِى بِخَبْرِ رَسُوْلِ اللّهِ ، فَقِيْلَ: إِذَا كَانَ خَبْرُ الرَّسُوْلِ يُخَالِفُهُ ؟ قَالَ: أَثْرُكُوا فَوْلِى بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ . ذَكَرَهُ رَسُوْلِ اللّهِ ، فَقِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلِ الصَّحَابَةِ ؟ قَالَ: أَثْرُكُوا فَوْلِى بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ . ذَكَرَهُ فِي عَقْدِ الْجَيْدِ • فَي عَقْدِ الْعَرِيْدِ • فَي عَقْدِ الْعَرْدِ فَي عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ہے پوچھا گیا''اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہوتو کیا کیا جائے؟''امام ابوصنیفہ ؓ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔'' پھر پوچھا گیا''اگر آپ کا قول سنت ِ رسول مَنْ الْمُنْفِحُ کے خلاف ہوتو کیا کیا جائے؟''امام ابوصنیفہ ؓ نے جواب دیا کہ''سنت ِ رسول مَنْ اللَّمْ اللَّهُ کے خلاف ہوتو کیا گیا جائے؟''امام ابوصنیفہ ؓ نے جواب دیا کہ''سنت ِ رسول مَنْ اللَّهُ کُھر کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔'' پھر پوچھا گیا''آپ کا قول صحابہ کرام ش اللَّهُ کے قول کے برعس ہوتو پھر کیا کیا جائے؟'' فرمایا''صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو۔'' یہ قول عقدِ جید میں ہے۔

قَالَ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ ٱخْطِئُ وَ ٱصِيْبُ فَانْظُرُوا فِى رَأْيِى فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ وَ كُلُّ مَالَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ . ذَكَرَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبِرَّ فِى الْجَامِع

حقیقة الفقه ، از محمد یوسف جی بوری ، رقم الصفحه 69

الحديث حجة بنفسه ، للالباني، رقم الصفحه 79

حضرت امام مالک بن انس رحمه الله فرماتے ہیں'' بلاشبہ میں بشر ہوں ، میرا قول سیحے بھی ہوسکتا ہے ، غلط بھی ہوسکتا ہے ، لہٰذا میرے قول پرغور کرو جو کتاب وسنت کے مطابق ہواس پڑمل کرواور جواس کے خلاف ہواسے چھوڑ دو۔'' ابن عبدالبرنے (کتاب) الجامع البیان العلم میں اس کا ذکر کیا ہے۔

عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خَلاَفَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ هُ فَقُولُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ هُ وَ دَعُوْا مَا قُلْتُ وَ فِيْ دِوَايَةٍ فَاتَّبِعُوْهَا وَ لاَ تَلْتَفِتُوْا إِلَى قَوْلِ اَحَدٍ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَالنَّوْوِى وَ ابْنُ الْقَيِّمَ •

حضرت امام شافعی رحمداللد فرماتے ہیں'' جبتم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول سَالِیْنِ کے خلاف یا وَ تو میری بات میں کے د' صرف سنت و ملاف یا وَ تو میری بات چھوڑ دواور سنت کے مطابق عمل کرو۔'' ایک دوسری روایت میں ہے کہ' صرف سنت رسول مَالِیْنِ کی پیروی کرواور کسی بھی دوسر مے خص کی بات پر توجہ نہ دو۔'' ابن عساکر ، نو وی اور ابن القیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔

قَىالَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّه لاَ تَقَلّدُونِيْ وَ لاَ تَقَلّدُوْا مَالِكًا وَ لاَ الشَّافِعِيِّ وَ لاَ الْاوْزَاعِيِّ وَ لاَ الثَّوْرِيِّ وَ خُذْ مِنْ حَيْثُ اَخَذُواْ . ذَكَرَهُ الْفَلاَئِيُّ ۞

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں'' نہ میری تقلید کرو، نہ امام ما لک کی ، نہ امام شافعی کی ، نہ امام اوز اعی اور نہ امام توری کی بلکہ دین کے احکام وہیں سے لوجہاں سے انہوں نے لئے۔'' (لیعنی کتاب وسنت سے ) فلانی نے (اپنی کتاب جمم ادلی الابصار میں ) اس کا ذکر کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلُ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ وَ عَلَيْكُمْ بِاتّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ . ذَكَرَهُ فِي الْمِيْزَانِ ۞

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں''لوگو! دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچواور سنت رسول مُنَّالِیْنِ کی پیروی کواپنے لئے لازم کرلو، جوکوئی سنت سے ہٹا، وہ گمراہ ہوگیا۔'' اس کا ذکر (امام شعرانی نے

حقيقة الفقه ، رقم الصفحه 75

<sup>🛭</sup> حقيقة الفقه ، رقم الصفحه 82

الحديث حجة بنفسه ، للالباني ، رقم الصفحه 80

ا پی کتاب )میزان میں کیا ہے۔

مُسئله 62 امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک حدیث پرعمل کرنا ہدایت ہے اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے۔

عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَمْ يَزِلِ النَّاسُ فِيْ صَلاَحٍ مَادَامَ فِيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيْثَ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلاَ حَدِيْثٍ فَسَدُّواْ . ذَكَرَهُ الشَّعْرَانِيُّ فِي الْمِيْزَانِ

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں''لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے، جب حدیث کے بغیر ( دین کا )علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑا ورفساد پیدا ہوجائے گا۔''شعرانی نے میزان میں اس کا ذکر کیا ہے۔

مُسئلہ 63 سنت ِرسول مَثَاثِیْتِم کی موجودگی میں رائے دریا فت کرنے والے کوامام مالک رحمہ اللّٰد کی فتنے میں پڑنے یاعذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہہ۔

جَاءَ رَجُلَّ اِلَى مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مَسْأَلَةِ فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَ كَذَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ؟ قَالَ مَالِكٌ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِئْنَةً اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ (63:27) رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ۞

ایک وی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا ، امام مالک نے بتایا کہ اس بارہ میں رسول اللہ مثل لیٹے نے بتایا کہ اس بارہ میں اس کی کیا رائے ہے؟ "امام مالک نے جواب میں آپ کی کیا رائے ہے؟ "امام مالک نے جواب میں بی آیت تلاوت فرمائی" جولوگ رسول اللہ مثل لیٹے کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں آئیس ڈرنا چاہئے کہ وہ کسی فتنے یا در دناک عذاب میں جتلانہ ہوجا کیں۔"بیروایت شرح السند میں ہے۔ مسئلہ 64 سنت رسول مثل لیٹے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض اقوال

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا

حقيقة الفقه ، رقم الصفحه 70

الجزء الاول ، رقم الصفحه 216

#### لِقَوْلِ آحَدٍ . ذَكَرَهُ إِبْنُ قَيْمٍ وَ الْفُلانِيُ ۗ

''اس بات پرتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس مخص کوسنت ِ رسول سَکَالِیُّیُمُ معلوم ہوجائے اس کے لئے کسی آ دمی کے قول کی خاطر سنت کورزک کرنا جا تزنہیں۔'' ابن قیم اور فلانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

إِذَا رَأَيْتُ مُوْنِيْ أَقُولُ قَوْلاً وَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِي ﴿ خَلافَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِيْ قَدْ ذَهَبَ.

ذَكَرَهُ اِبْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ وَ ابْنُ عَسَاكِرَ<sup>®</sup>

'' مجھے جب نبی اکرم مَلَا ﷺ کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھوتو سمجھ لومیرا د ماغ چل گیا۔'' ابن ابی حاتم اورابن عسا کرنے اس کا ذکر کیا ہے۔

عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثَ فَهُوَ مَذْهَبِيْ وَ فِيْ رِوَايَةٍ إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمِلُوا بِالْحَدِيْثِ وَ اصْرِبُوا بِكَلاَمِي الْحَاثِطِ. ذَكَرَهُ فِيْ عَقْدِ الْجِيْدِ®

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں' جب سیح حدیث بل جائے تو وہی میرا نہ ہبہ۔' نیز فرمایا'' جب میرا قول حدیث کے خلاف یاؤ تو حدیث برگال کرواور میرا قول دیوار پردے مارو۔' اس کا ذکر عقد الجدید میں ہے۔ مسئلہ 65 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی آ دمی کے قول کی خاطر سنت رسول مَنْ الْفِیْمِ کور کرنا ہلاکت کا باعث سیجھتے تھے۔

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ رَدٌّ حَدِيْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ . ذَكَرَهُ إِبْنُ الْجَوْذِيّ

امام احمد رحمه الله فرماتے ہیں "جس نے رسول الله مَلَا يُعْرِكُم كى حديث كورّة كر ديا وہ ہلاكت كے

<sup>0</sup> الحديث حجة بنفسه ، للالباني ، رقم الصفحه 80

<sup>●</sup> وجوب العمل بالسنة رسول الله ﷺ،للشيخ عبدالعزيز بن باز رقم الصفحه 27

حقيقة الفقه ، للالباني ، رقم الصفحه 74

الجزء الاول ، رقم الصفحه 216

اتباع سنت ....سنت ، ائمه کرام کی نظر میں

کنارے پر کھڑا ہے۔اس کا ذکر ابن جوزیؓ نے کیا ہے۔

وَ قَالَ : رَأَى الْآوْزَاعِيَّ وَ رَأْىُ مَالِكِ وَ رَأْىُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْىٌ وَ هُوَ عِنْدِىْ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ . ذَكَرَهُ إِبْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الْجَامِع •

امام احدر حمد الله فرماتے ہیں' امام اوزاعیؒ ، امام مالکؒ ، امام ابوحنیفہ میں سے ہرایک کی بات رائے ہے اور میرے نزویک سب کا ورجہ ایک جیسا ہے۔ جمت صرف سنت رسول مُلَّاثِیُّمُ ہے۔ ابن عبد البرنے جامع میں اس کا ذکر کیا ہے۔





# تَعْرِيْفُ الْبِدْعَةِ بدعت كى تعريف

مسئله 66 بدعت كالغوى مطلب كوئى چيزا يجاد كرنايا بنانا ہے۔

مُسئلہ 67 شرعی اصطلاع میں بدعت کا مطلب دین میں حصول تواب کے لئے کسی ایسی چیز کااضافہ کرناہے جس کی بنیا دیااصل سنت میں موجود نہ ہو۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ ((اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْإُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت جاہر می اور کھتے ہیں رسول الله مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَ إِيَّاكُمْ وَا الْمُؤْدَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِلْعَةٍ ضَلاَلَةً )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ﴿ (صحيح)

#### \*\*\*

كتاب الجمعة ، باب رفع الصوت بالخطبة

صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني، الجزء الاول ، رقم الحديث 40

# ذُمُّ الْبِدْعَةِ برعت كى ندمت

## مَسئله 68 تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں۔ مَسئله 69 بدعت ِ حسنہ اور بدعت ِ سیریر کی تقسیم خلاف ِ سنت ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كَتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْى مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ •

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (﴿وَ إِيَّاكُمْ وَا لَأُمُوْرَ اللّهُ عَنِ الْعُورَ اللّهُ عَنِ الْعُرْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى

حضرت عرباض بن ساریہ شیٰ اللہ کتے ہیں رسول اللہ مُلَاثِیُّا نے فرمایا'' وین میں نتی چیزوں سے بچو،اس لئے کہ ہرنتی بات گمراہی ہے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

قَالَ عَبْـدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ وَ ُإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ®

<sup>)</sup> كتاب الجمعة ، باب رفع الصوت بالخطبة

صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 40

كتاب الاسمى في ذم الابتداع ، رقم الصفحه 17

حضرت عبدالله بن عمر شارین فرماتے ہیں'' تمام بدعتیں گراہی ہیں ،خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں۔'' اے داری نے روایت کیا ہے۔

## مُسئله 70 برعتی کی حمایت کرنے والے پراللہ کی لعنت ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿﴿لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَوَقَ مَنَارَ الْآدْضِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا ﴾﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت علی می الدور کہتے ہیں رسول الله مُلَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ نِی اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَی غیرالله کے نام پر جانور ذبح کرے، جوز بین کی حدیں تبدیل کرے، جواپنے والد پرلعنت کرے اور جو بدعتی کو پناہ دے۔''اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

### مُسئله 71 برعتی کے مل اللہ تعالیٰ کے ہاں مَر وُود ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَلَاا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت عائشہ فئ النظام کہتی ہیں رسول اللہ سَلَ اللهِ عَلَیْظِم نے فرمایا''جس نے کوئی ایسا کام کیا جودین ہیں نہیں ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مرود دہے۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مُسئلہ 72 بدعتی کی تو بہ قابل قبول نہیں ، جنب تک بدعت نہ چھوڑ ہے۔

عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ (إِنَّ اللّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ﴾ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ ۞

حضرت انس بن ما لک خاطفہ کہتے ہیں رسول الله مَالَّةُ کُلِم نے فرمایا ''الله تعالیٰ بدعی کی توبہ قبول نہیں کرتا، جب تک وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔''اسے طبر انی نے روایت کیا ہے۔

کتاب الاضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله

<sup>🛭</sup> اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1120

صحيح الترغيب والترهيب ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث52

#### مُسئله 73 بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم ہے۔

عَنِ الْعِرْبَاصِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿إِيَّاكُمْ وَالْبِدَعِ ﴾) رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ عَاصِم فِیْ كِتَابِ السُّنَّةِ •

معرت عرباض فئ الله على الله مَلَا لَيْهُ مَلَا لِللهُ مَلَا لِللهُ مَلَا لِللهُ مَلَا لِللهُ مَلَا لِللهُ مَل عاصم نے کتاب السندمیں روایت کیاہے۔

مُسئله 74 قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔

مَسئله 75 قیامت کے روز رسول اکرم مَالیَّیْتُ بدعتوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْحَوْفِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْعَوْفِ أَبَدًا لَيَرَدَنَّ عَلَى اَقُوامٌ اَعْرَفُهُمْ وَ يَعْرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَ بَيْنَهُمْ فَاقُولُ إِنَّهُمْ مِنْى فَيُقَالُ إِنَّكَ لا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا بَيْنِى وَ بَيْنَهُمْ فَاقُولُ إِنَّهُمْ مِنْى فَيُقَالُ إِنَّكَ لا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيْرَ بَعْدِى )). مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ﴿

حضرت سبل خفاد کرتے ہیں رسول اللہ مکا اللہ کا اور ہیں حوض کور پرتمہارا پیش رَو ہوں گا جو وہاں آئے گا پانی ہے گا اور جس نے ایک بار پی لیا اسے بھی پیاس نہیں گے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جہیں میں پہچانوں گا (اور سمجھوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں) اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں پھر انہیں مجھے پر آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا۔ ''اے محمد مثالث کے گئے آئے ہیں جانے آپ کے بعد ان لوگوں نے کسی کسی بدعتیں رائے کیس۔'' پھر میں کہوں گا'' دوری ہو، دوری ہو، ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا۔'' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

كتاب السنة ، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 34

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1476

### مسئلہ 76 بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔

عَنْ عَاصِمٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِآنَسِ ﴿ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَلَا و كَذَا لا يُعْفَطُعُ شَجَرُهَا ((مَنْ أَحْدَتَ فِيْهَا حَدَّثَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ)) مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ٥

حفرت عاصم مخاطفہ کہتے ہیں میں نے حفرت انس مخاطفہ سے پوچھا'' کیا رسول اللہ مَا اللهُ ا

مسئلہ 77 بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا، جواس بدعت پرعمل کریں گے۔

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ ﷺ حَدَّلَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّىٰ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ((مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُبَّتِيْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مَنْ اَوْزَارٍ مِنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ۞

حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف مزنی فئالدوز فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے ، میرے باپ سے میرے دادانے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْیُنْزِ اللهِ مَایا''جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پڑمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پڑمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 865

<sup>🗗 💎</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 173

جائے گی اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھراس پرلوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر س تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جواس بدعت پڑ عمل کریں گے جبکہ بدعت پڑ مل کرنے والے لوگوں کے اپنے گنا ہوں کی سزاسے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ ( یعنی وہ بھی پوری پوری سزا پائیں گے )''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ (﴿ مَنْ دَعَا اِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِفْلَ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثْلَ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ فی الدورے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا الدِّوَانِ فرمایا'' جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے ہدایت پڑل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا اور ہدایت پڑل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا اور ہدایت پڑل کرنے والوں کا اپنا اجربھی کم نہیں ہوگا۔اس طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جواس گمراہی پڑل کریں سے جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گنا ہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گئا ہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گی۔'اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله 78 حضرت عبدالله بن عمر فناه من بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

عَنْ نَى افِعِ رَحِمَهُ الله اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا جَاءَهُ وَجُلَّ فَقَالَ إِنَّ فُلاَ نَا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ، فَقَالَ إِنَّ فُلا تَقْرِثُهُ مِنِّى السَّلامَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ٥ السَّلامَ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ٥

حضرت نافع رحمداللد سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عمر شاہر تن کے پاس آیا اور کہا
"فلاں آ دمی نے آپ کوسلام کہا ہے۔" حضرت عبداللہ بن عمر شاہر تن این سے کہ اس نے
برعت ایجاد کی ہے، اگر میسی ہے اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا۔" اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔
مسئلہ 79 بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کرد ئے جاتے ہیں۔
مسئلہ 79 بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کرد ئے جاتے ہیں۔

کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة

<sup>♦</sup> مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 116

عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِلْعَةٌ فِي دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ الدَّإِرِمِيُّ •

حفزت حسان بن عطیه رحمه الله فرماتے ہیں''جولوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں الله تعالیٰ ان میں سے اس قدرسنت اٹھالیتا ہے اور پھروہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹا تا۔'' اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 80 دوسرے گناہول کی نسبت بدعت شیطان کوزیادہ محبوب ہے۔

قَالَ سُـفْيَانَ الشَّوْرِى رَحِمَهُ الله : أَلْبِدْعَةُ اَحَبُّ اِلَى اِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لاَ يُتَابُ مِنْهَا. رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ ۞

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 'شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے کیونکہ گناہ نے وابت شرح السند ہیں ہے۔ کیونکہ گناہ نے تو بہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے تو بہیں کی جاتی ۔' بیروایت شرح السند میں ہے۔ وضاحت : بدعت چونکہ تواب حاصل کرنے کی نیت ہے کی جاتی ہے اس لئے بدعتی اس سے قبہ کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتا تا آئداس کا نیادی عقیدہ صحیح نہ ہوجائے۔

### مَسِيله 81 حضرت عبدالله بن مسعود في اللهُ فنه في برعت و الومسجد سے زكال ديا۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا اجْتَمَعُوْا فِي مَسْجِدٍ يُهَلِّلُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيّ ﴿ يَهُ جَهْرًا فَقَامَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا عَهِدْنَا ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ وَ مَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِيْنَ وَ مَا زَالَ يَذْكُوُ ذَلِكَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ۞

حصرت عبدالله بن مسعود ٹھ اور کو پہتہ چلا کہ پچھلوگ مسجد میں مل کراونجی آ واز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں آ پان کے پاس آئے اور فر مایا ''ہم نے رسول اللہ مُکا اُلْتُیْم کے زمانے میں کسی کواس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے نہیں دیکھا، لہذا میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں۔''یہی الفاظ دہراتے رہے

<sup>•</sup> مشكوة المصابيح، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 118

الجزء الاول، رقم الصفحه 216

الجزء الاول، رقم الصفحه 216

حتی کہ آئیں مسجد سے نکال باہر کیا۔اے ابوقیم نے روایت کیا ہے۔

# مسئله 82 محدثین کرام کے زویک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں۔

عَنْ (مُحَمَّدِ) بْنِ سِيْرِيْنَ رَحِمَهُ الله قَالَ: لَمْ يَكُونُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْآسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْهِشْنَادِ فَلَمَّا اللهَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْآسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِشْنَةِ فَيُوْخَدُ حَدِيْنَهُمْ وَ يَنْظُرُ إلى آهُلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَدُ حَدِيْنَهُمْ وَ يَنْظُرُ إلى آهُلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُوْخَدُ حَدِيْنُهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ • اللهُ الْبِدَعِ فَلاَ يُوْخَدُ حَدِيْنُهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت محمد بن سیرین رحمداللہ کہتے ہیں کہ شروع شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارہ میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ (بدعت اور من گھڑت روایات) کا پھیلنا شروع ہوا، تو لوگوں نے حدیث کی سند بوچھنا شروع کردی (اور بیاصول بھی بنالیا) کہ دیکھا جائے کہا گرحدیث بیان کرنے والے الل سنت ہیں تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، تو ان کی حدیث بیون کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں۔

مسئله 83 بدعات فتنول میں پڑنے یا در دناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہیں۔

سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللّهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ! مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ \* قَالَ: مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ هُ ، فَقَالَ: إِنِّى أُدِيْدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْحُلَيْفَةَ مِنْ حَيْثُ أَوْلَهُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْعَبْرِ، قَالَ: لاَ تَفْعَلْ وَإِنِّى آخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنَة ، فَقَالَ: وَ أَيُ فِتْنَة فِى هَلَا؟ إِنَّمَا هِى الْقَبْرِ، قَالَ: وَ أَيُ فِتْنَة اَعْظُمُ مِنْ أَنْ تَرَى إِنَّكَ سَبَقْتَ فَضِيلَة قَصَرُعَنْهَا رَسُولُ أَمْيَالًا إِللّهِ هُذَا اللّهِ عَلَى اللّهِ هُذَا اللّهُ يَقُولُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَصِيْبَهُمْ فِتْنَة أَوْ لَهُ فَيْعَدَر اللّهِ فَيْ وَيَا اللّهُ يَقُولُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَصِيْبَهُمْ فِيْنَة أَوْ لَهُ مِنْ أَنْ يَعْرِينَهُ مُ عَذَابٌ آلِيْمَ ﴾ رَوَاهُ فِي الْإِغْتَصَامِ ٥

حضرت امام ما لک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا''اے ابوعبد اللہ! میں احرام کہاں سے باندھوں؟''امام مالک نے فرمایا'' ذوالحلیقہ سے، جہال سے رسول اللہ مَالِیُّیِّم نے باندھا۔''اس آ دمی نے کہا''میں مسجدِ نبوی

 <sup>■</sup> مقدمة المسلم ، باب بيان الاسناد من الدين

<sup>€</sup> القول الاسمى في ذم الابتداع ، رقم الصفحه 22-21

میں روضہ رُسول کے قریب سے با ندھنا چاہتا ہوں۔'امام مالک نے فرمایا''ایسامت کرنا، مجھے تہمارے فتنہ میں جتلا ہونے کا ڈر ہے۔'اس آ دمی نے عرض کیا''اس میں فتنے کی کون کی بات ہے کہ میں نے چند میل پہلے (احرام باند صنے) کا ارادہ کیا ہے۔'امام مالک نے فرمایا''اس سے بڑا فتنہ کیا ہوسکتا ہے کہ تم یہ سمجھو(کہ احرام باند صنے کے ثواب میں) نبی پرسبقت لے گئے ہوجس سے کہ نبی اکرم مُلاہیم قاصررہ۔ میں نے اللہ تعالی سے سنا ہے''جولوگ رسول اللہ مُلاہیم کے تم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ وہ سے کہ نبی اور دناک عذاب میں جتلانہ ہوجا کیں۔' بیروایت الاعتصام (امام شاطبی کی کتاب) میں ہے۔
میں فتنے یا در دناک عذاب میں جتلانہ ہوجا کیں۔' بیروایت الاعتصام (امام شاطبی کی کتاب) میں ہے۔
میں فتنے یا در دناک عذاب میں جتلانہ ہوجا کیں۔' بیروایت الاعتصام (امام شاطبی کی کتاب) میں ہے۔

عَنْ أَبِيْ بَوْزَةَ الْاَسْلَمِي ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِی بَطُونَكُمْ وَ فُووْجَكُمْ وَ مُضِلَّاتِ الْاَهْوَاءِ )) رَوَاهُ ابْنُ أَبِیْ عَاصِمٍ فِی كِتَابِ السُّنَّةِ • (صحبح) مطرت ابو برزه اللمی انکلاف کتے ہیں کہ رسول الله مَالَّیْمُ نِفر مایا ' میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پید اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں۔' (کہیں تم ان باتوں کی وجسے محراہ نہ ہوجاوً) اسے ابن ابوعاصم نے کتاب النہ میں روایت کیا ہے۔

مسئلہ 35 برعی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضٍ رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِى طَرِيْقٍ فَخُذْ فِى طَرِيْقٍ فَخُذْ فِى طَرِيْقٍ أَخُذُ فِى طَرِيْقٍ آخَرَ وَ لاَ يَرْفَعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلً عَمَلٌ وَ مَنْ اَعَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَد اَعَانَ عَلَى هَذْمِ الدَّيْنِ . رَوَاهُ فِى خَصَائِصِ اَهْلِ السُّنَّةِ ﴿

حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله فرماتے ہیں' جبتم بدعی کوآتے دیکھوتو (وہ راستہ چھوڑ کر) دوسرا راستہ اختیار کرو۔ بدعی کا کوئی عمل الله تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، جس نے بدعی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے میں مدد کی۔''بیروایت خصائص اہل سند میں ہے۔

كتاب السنة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 13

و رقم الصفحه 22

# أَلْاَ حَادِيْثُ الصَّغِيْفَةِ وَالْمَوْضُوْعَةِ ضعيف اورموضوع احاديث

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ اَنَّ النَّبِي ﴿ عَنْ بَعَضَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ((كَيْفَ تَقِضَى إِذَا غُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟)) قَالَ : أَقْضِى بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ ، قَالَ (( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟)) قَالَ : أَقْضِى بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ ، قَالَ (( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ ))
 كِتَابِ اللهِ ؟)) قَالَ : بِسُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ ، قَالَ (( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ ))
 قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْي لا آلُو ، قَالَ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَدْرَهِ ، قَالَ ((أَلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت معاذبین جبل فی الدور سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم منائی کے انہیں (حاکم بناکر) یمن بھجا تو ارشاد فرمایا ''معاذ اِتمہارے سامنے جب مقدمات پیش کئے جائیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیے کرو گے?'' حضرت معاذشی الله منائی کے الله کے اللہ منائی کے اللہ کا درول کا درول کا کروں کا درول کو کی کسرا تھا نہیں رکھوں گا۔''راوی کہتے میں'' رسول الله منائی کے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا'' تمام تعریفین اس ذات کے لئے ہیں جس میں درول کے تاصد کو بہتو فیق عطافر مائی جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے۔''

وضاحت : بيعديث ضعيف (مكر) بتنصيل ك لئ طاحظه بوسلسله احاديث الضعيف والموضوع ، جلد 2 ، مديث نمبر 881

إختِلاَف أُمَّتِنى رَحْمَة

میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔

#### التاع سنت ..... ضعيف اورموضوع احاديث

وضاحت : اس مدید کی کوئی بنیافیس تفصیل کے لئے ملاحظہ موسلسلداحادیث الضعیف والموضوعه، جلد 1، مدیث نبر 57

وَافَقَ الْقُرْآنَ فَحُدُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يُوافِق عَنَّى الْحَدِيثُ فَاعْرَضُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا
 وَافَقَ الْقُرْآنَ فَحُدُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلاَ تَأْخُذُوا بِهِ

''میرے بعدلوگ مجھ نے حدیثیں روایت کریں گے،ان کی بیان کردہ احادیث کوقر آن سے پر کھنا

جوحدیث قرآن کے مطابق ہووہ قبول کر لینا اور جوحدیث قران کے خلاف ہوا سے مت قبول کرنا۔ وضاحت: بیعدید ضعیف ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوسلسلہ احادیث الضعید والموضوعہ، جلد 8، مدید نبر 1087

اَضْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بَأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ

دو میر مصحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی پیروی کروگے، ہدایت یا و گے۔ وضاحت : بیصدیث موضوع (من کھڑت) ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوسلسلها عادیث الفحیلہ والموضوعہ، جلد 1، مدیث نبر 62

اَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُوْمِ بَأَيْهِمُ اقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ

''میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی پیروی کروگے، ہدایت پاؤگے۔ دضاحت : بیصدیٹ موضوع (من گھڑت) ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوسلسلدا حادیث الفعید والموضوعہ، جلد 1، مدیث نبر 62

آ يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ آضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيْسٍ وَ يَكُونُ
 فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِوَاجُ أُمَّتِيْ

''میری امت میں ایک آ دمی ہوگا جس کا نام محمہ بن ادریس ( یعنی امام شافعی ) ہوگا میری امت کے لئے اہلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا اور میری امت میں ایک آ دمی ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا وہ میری امت کا جراغ ہوگا۔

وضاحت : بیحدیث موضوع (من گھڑت) ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسلہ احادیث الضعیف والموضوعہ ،جلد2، مدیث نمبر 570

اِتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ سُرُّجُ الدُّنْيَا وَ مَصَابِيْحُ الْآخِرَةَ

''علاء کی پیروی کرو، کیونکه ده دنیا کا چراغ اور آخرت کی قندیلیس میں ۔

وضاحت : بیدید موضوع (من گورت) ب تفصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسلداحادیث الضعید والموضوع، جلد 1 ، مدیث نمبر 378